وضائل (المعلق المعلق (الموقة الفتال ١٢٥) اوراك رول (ان عبث كاتب بترين المالانتيار كية مُلْحِدٌين، مُتَسَكِين اورمُعْترضِين السُلامُ سِتَ



مند المنتاذة المنتاذة المفتى من المنتاذة المنتا

رَبُّ فَيَ عُمْرُ طِنْ يَأْرِقُونَ مَا كُونَ مَا مَنْ الْمُرْفَةِ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

دَارُالْكَتَابُ دِيوبَبْل

Shot by MOHAMMAD TABREZ

2023 10 19 08:39

﴿ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ آحُسَنُ ۔ ﴾ (النحل:١٢٥) اور (اے رسول!)ان ہے بحث کاسب سے بہترین انداز اختیار کیجے۔

ملمدین، متشککین اورمعترضین اسلام سے

افتا و کے اصول

حسب بدأ ببت: مشفق وكرم حفرت الاستاذ مفتى محد اسلم دامت بركاتمم العاليد استاذتفسيوو حديث بدرسد اسلاميد عربيد، جامع مسجد، امروبد

> (مفتی) محد مبنید تا سمی **شکنران**

# اشاعت کی عام اجازت ہے

| كتاب كانام: | ملحدین، متشککین و معتر ضین اسلام سے گفتگو کے اصول |
|-------------|---------------------------------------------------|
| مرتب:       | مفتی محمد جبنیر قاسمی                             |
| س اشاعت:    | صقر۵۱۲۲۵ ۱۱۵ – اگست ۲۰۲۳ء                         |
| صفحات:      | 112                                               |
| ناشر:       | داراالکتاب، د بوبند                               |
| تقسیم کار:  | اداره ادب الإطفال، محليه ملانا، امر وسه           |

### ضروری گذارش

دین اسلام کا دفاع ایک اہم دین فریضہ ہے اور موجودہ وقت کا بہت ضروری تقاضاہے،ای لیے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں حسب تو فیق حصہ لیں اور اس کتاب کو چیپواکر علماء وطلبہ میں تقسیم کریں۔

اشاعت کے خواہش مند حصرات مندرجہ ذیل ای\_ میل پر رابطہ کریں۔ [junaidjunaid6139@gmail.com]

# ملنے کے پتے:

اداره اوب الاطفال، محله ملانا، امر وبه . 

و داراالکتاب، دیوبند

O دیوبند کے ہربڑے کتب خانے میں وستیاب

### فهرست

| 13                       | 🗖 پیش لفظ                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| •                        | تقريطاتاكا                                          |
| تاذ، جامع مسجد، امر وہه  | 🗖 حضرت مولانامفتی محمد عفان منصور پوری، ۱۰          |
| اسلام، شكا گو،امريكه 19  | 🗖 ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی، استاذ معہد تعلیم ال |
| ع <i>مسجد ، امر و به</i> | 🗖 حضرت مولا نامفتی محد اسلم امر و ہی، استاذ جا ژ    |
|                          | انتساب                                              |
| 25                       | 🗖 انشاب                                             |
| 27-44                    | بابِ اوّل                                           |
| 28                       | 🗖 قديم وعديد نظريات كالتعارف                        |
| 28                       | 🗖 الحاد كامفهوم                                     |
|                          | □ قرآن وسنت مين لفظِ الحاد                          |
| 30                       | 🗖 الحاد کی قشمیں                                    |
| 30                       | O نوسٹزازم                                          |
|                          | ا مگنوستک ازم                                       |
|                          | ځی ازم                                              |
|                          | 🗖 ہندوستان کے الحادی فلفے                           |
|                          | 🔾 چارواک                                            |

|               | C . ~ C                         |
|---------------|---------------------------------|
| 32            | ۱ جیونیک                        |
| 27            | 🔾 سانگھييه                      |
| 32            | 🗖 ملحد مذاہب                    |
| 33            | 🔾 جين مذهب                      |
| 33            | <u> </u>                        |
| 33            | 🗖 ماڈرن ازم                     |
| 34            | ·                               |
| 34            |                                 |
| 35            | ن ڈیمو کر کیی                   |
| 35            | 🔾 سيکولرازم                     |
| 35            |                                 |
| 36            |                                 |
| 37            |                                 |
| 37            | 🔾 ريلے ٹوازم                    |
| 37            | 🔾 گلوبلائزیش                    |
| 38            | 🔾 فیمن ازم                      |
| ے پراڑائے۔ '' | 🗖 ماڈرن ازم کے مسلم معاشر _     |
| 38            | متجد دین                        |
| میں فراق ہے ۔ | متجد دین و مجد <sub>ا</sub> دین |
| 39            | سترين حديث                      |
| 40            | O مسلم اشر افیه                 |
|               |                                 |

|                                              | 5                                             | عربی کے اصول           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 40                                           | شد                                            | د ایت کپ               |
| 41                                           | راېپ                                          | ؛ لا خداكومانے والے ما |
|                                              |                                               |                        |
|                                              | ح                                             |                        |
| 42                                           |                                               |                        |
| 42                                           |                                               |                        |
| 43                                           |                                               | •                      |
| 43                                           |                                               | 1.0                    |
| 44                                           | •••••••••                                     | 🗖 اور یکتگرنم          |
| 45-74                                        | باپ دوم                                       |                        |
| 46                                           |                                               | 🗖 تمہید                |
| 46                                           |                                               |                        |
| 46                                           |                                               |                        |
| 48                                           |                                               |                        |
| 48                                           | سل:۲)                                         | 🗖 دوسرامر حله (ام      |
| رباء پروری کاالزام 49                        | [۱]:حضرت عثمان مِنْ ثَنْهُ بِراقَمَ           | ) مثال (O              |
| ) کے الزام کی حقیقت 49                       | ے عثمان رہائیئنہ پر اقر ماء پر ور ی           | 🔾 حفرره                |
| 50                                           | بل: الله الله الله الله الله الله الله ال     | 🛘 تسرام جا (ام         |
| کے اشعار کی نقل کا دعویٰ … 51<br>نصار کی است | (۱): قر آن میں امر اءائقیں <del>۔</del><br>:- | ) مثال (C              |
| نل کے دعویٰ کی بول کھول 52                   | رمیں امر اءالقیس کے اشعار کی تھ               | ن ت آن                 |
| ي كالزام                                     | (۲):اسلام پر د جشت گر د ک                     | حال 🔾                  |

| 53                       | 🗖 چوتھامر حلہ (اصل:۴)                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,2                       | مثال(۱):منكرين حديث كااستدلال                                                                                 |
| کی حقیقت                 | 🔾 ٱنحضرت مَنَّاتِينِّمُ کے ارادہُ خود کشی                                                                     |
| نہری کے بارے میں 55      | 🔾 مفتی سعید احمد پالنپوری کی رائے بلاغاتِ                                                                     |
| 55                       | 🔾 مثال (۲): قصهٔ غرانیق سے استدلال                                                                            |
| 57                       | 🔾 قصهُ غرانيق کی حقیقت                                                                                        |
| 58                       | 🔾 تھے غرانیق کے متعلق علماء کی آراء .                                                                         |
| 50                       | 🗖 پانچوال مرحله (اصل:۵)                                                                                       |
| 60                       | ب مثال(۱): اہل ادیانِ باطلہ کی عدمِ تکفیہ                                                                     |
|                          | کیااسلام کے علاوہ دیگر اہل ادیان پر لفظ کا ف                                                                  |
|                          | مثال(۲):نا قلين حديث پر شان رسالت                                                                             |
|                          | O کیا نبیذ شراب ہے؟                                                                                           |
|                          | ل حمدام جا (اصل ۲۰)                                                                                           |
| 62                       | € مثال(۱): دین میں اکر اہ                                                                                     |
| 62                       | ) ام المعروف الديني عن المنز كي المنز |
| ت                        | امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی اہمیہ<br>مثال (مورون سے مصرحین                                              |
| ، پر ملحد انه استدلال 63 | مثال (۲):انسان کے مجبور محض ہو <u>ن</u>                                                                       |
| 64                       | □ ساتوان مرطه (اصل: ۷)                                                                                        |
| 64                       | O مثال (1): عقلی د لا کل کا انکار                                                                             |
| 65                       | ک متال (۲):مصدر وحی میں شک                                                                                    |
| 66                       | ٢ القوال مرحكه (العل:٨)                                                                                       |
| 66                       | ت حمال (۱): تحجیتِ حدیث کاانکار                                                                               |
| 66                       | O کیااحادیث دین میں جست نہیں؟                                                                                 |

| 🔾 مثال (٢): نظرية ارتقاء ہے عدم خدا پر استدلال 67            |
|--------------------------------------------------------------|
| 🔾 کیا نظریۂ ارتقاء، انکار خدا کی دلیل بن سکتاہے؟             |
| 🔾 مثال (٣): قوانين فطرت سے عدم وجو دِ خدا پراستدلال 68       |
| یا نوان مرحله (اصل:۹)                                        |
| 🔾 کیاہر صحیح دلیل قابلِ استدلال ہوتی ہے؟                     |
| 🔾 مثال: ملحدین کا اپنے دعوے کے اثبات میں مفروضات سے          |
| التدلال                                                      |
| 🔾 (مثال:۲)حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے ماتم کے جواز پر |
| اہلِ تشیع کا استدلال                                         |
| 🔾 کیا عمل عائشہ رضی اللہ عنہاہے ماتم کے جواز پر استدلال ورست |
| 70                                                           |
| الما خلاصة بحث                                               |
| استدلال میں ہونے والی بنیادی غلطیاں                          |
| باب سوم                                                      |
| 🗖 شبہاتِ جدیدہ کے اقسام وانواع (قسم اوّل)                    |
| نوع اوّل (وجودِ خدااور اس کی صفات سے متعلق شبہات) 76         |
| • غلطی (۱)                                                   |
| مثال: مسئلة شري عدم وجودِ خداير استدلال                      |
| علطی (۲) <b>o</b>                                            |
| غلطی (۳) 77 <b>.</b>                                         |
| مثال: خدا كا خالق كون؟                                       |
|                                                              |

| فداکے بارے میں سلمانوں کاعقیدہ                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قلطی (۲۰)                                                                                                         |
| • مثال(۱): خالق کا سنات کا وجو د ضروری ہے                                                                         |
| • موجد اور حادث کے در میان فرق                                                                                    |
| • مثال (۲): "بر ٹرینڈر رَ سل "کی خیالی کیتلی                                                                      |
| نوعِ ثانی (قر آن کریم سے متعلق شبہات)                                                                             |
| علط من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                       |
| • غلطی (۱) 79 قلطی (۱)                                                                                            |
| • غلطی (۲)                                                                                                        |
| • غلطی (۳) <b></b>                                                                                                |
| • مثال: قرآن، توریت وانجیل کی نقل ہے؟80                                                                           |
| • غلطی (۳)                                                                                                        |
| نوعِ ثالث (حضرت محمد مَثَالِثُنِيمٌ ہے متعلق شبہات)80                                                             |
| • غلطی (۱)                                                                                                        |
| • غلطی (۲) • علطی فالمان • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    |
| ه غلطی (۳) <b>ه</b> الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         |
| علطي (س)                                                                                                          |
| • غلطی (م)<br>آنه عوالع (تقدید میشد میشد شده میشد که می الع (تقدید میشد میشد میشد که میشد که میشد که میشد که میشد |
| O نوعِ رابع (تشریعات اسلامیه پرشبهات)                                                                             |
| • اسلام میں عورت کی مظلومیت کا دعویٰ<br>غاما                                                                      |
| • غلطی (۱)                                                                                                        |
| • عورت کے گذرنے سے نماز کا حکم •                                                                                  |
| • مسلمی (۲)                                                                                                       |
| 83 (۳)<br>علطی (۳)                                                                                                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |

| O اسلام پر د ہشت گر دی کاالزام<br>علط بری                     |
|---------------------------------------------------------------|
| = غلطی (۱)<br>= غلطی (۳)                                      |
| 83                                                            |
| ■ مثال: حديث عرسين                                            |
| الل عرشین کے ساتھ رسالت مآب مُنَالِیْنِم کے سخت               |
| موقف کی وجہہ۔۔۔۔۔                                             |
| ■ محظی (۳)                                                    |
| = غلطی (۳) =                                                  |
| □ قسم ثانی:                                                   |
| 🔾 نوعِ اوّل (سنت نبوبیہ سے متعلق شبہات)                       |
| • غلطی (۱)                                                    |
| • مثال: چوده سوساله قدامت کی بنیاد پر نصوص دینیه کاانکار . 86 |
| • غلطی (۲)•                                                   |
| • مثال: صديق اكبره كالمجموعة حديث كوجلانه                     |
| • صدیق اکبر کے مجموعہ احادیث کو نذر آتش کرنے کی               |
| حقیقت                                                         |
| • غلطی (۳)                                                    |
| • غلطی (۳)                                                    |
| • غلطی (۵)                                                    |
| فلطی (۲)                                                      |
| نوع ثانی (صحابه کرام ہے متعلق شبہات)                          |
| قلطی (۱)                                                      |

| • مثال: فاروقِ اعظم پر کتب اسکندریه کو جلاکر خاکستر              |
|------------------------------------------------------------------|
| كرنے كا الزام                                                    |
| • فاروق اعظم پر کتب اسکندرید کو جلانے کے الزام کی                |
| حقیقت                                                            |
| غلطی (۲) <b></b>                                                 |
| • غلطی (۳)•                                                      |
| نوعِ ثالث (اجماعِ امّت سے متعلق شبہات)                           |
| • غلطی (ا)                                                       |
| • مثال: اجماع کی شرعی حیثیت کو مخدوش کرنے کی کوشش . 93           |
| • كياحربن حنبل منكر إجماع يتھے؟                                  |
| <ul> <li>امام احد کے قول "من ادعی الاجماع فقد کذب" کے</li> </ul> |
| صحیح توجیه                                                       |
| • غلطی (۲)                                                       |
| نوع رابع (حدود شرعیہ سے متعلق شبہات)                             |
| • غلطی(۱)                                                        |
| • مثال: حدّرجم كا انكار                                          |
| • غلطی (r) •                                                     |
| • مثال:اسلامی سزاؤں کا انکار                                     |
| • حدّزنامیں اجبار برعفّت مضمر ہے                                 |
| 🗖 بااعتبار وليل اصولي غلطيا <u>ن</u>                             |
| 🗖 اقسام دلیل 🗖                                                   |
| 🗖 دلیل نقلی پر مبنی شبہات میں یائی جانے والی غلطیاں              |

|         | الماعقا مدن ا                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 100     | ا دلیل عقلی پر مبنی شبہات پر پائی جانے والی غالب غلطیاں<br>مفلط دی |
| 100     | ص غلطی (1)<br>غلطی (۲)                                             |
| 100     | (P)U                                                               |
| 100     | (F)6                                                               |
| 101     | مناك: هزاتِ انبياء كاانكار                                         |
| 101     | تجرباتی دلیل پر مبنی شبهات میں بنیادی اخطا                         |
| 102     | • خطا(۱)                                                           |
| 102     | • خطا(۲)                                                           |
| 102     | • خطا(۳)                                                           |
| 103     | • خطا(م)                                                           |
| 105     |                                                                    |
| 105-112 | باب چہارم                                                          |
| 106     | 🗖 الحادی حربے اور حیلے                                             |
| 106     | 🗖 قضیہ سالبہ کو بغیر ثبوت کے اصل باور کر انا                       |
| 106     | 🗖 اصل وجودِ خدا پاعد م؟ بارِ ثبوت کس پر؟                           |
| 107     | 🗖 عمین فقرات پیش کرتے ونت ابہام اختیار کرنا                        |
| 107     | اجمال ب                                                            |
| 108     | 🗖 اطناب ممُل                                                       |
| 108     | 🗖 طے شدہ موضوع سے ہٹنا                                             |
| 109     | 🗖 انجان بننا                                                       |
| 109     | 🗖 کسی فروعی مسئلے پر توجہ مر کوز کرنا                              |
| 109     | 🗖 اسلامی کتب کے گہرے مطالعے کا دعویٰ                               |

| 110 | نصاریٰ کے شبہات کی چوری                                                             | ستشرقين و    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 110 | دات واحكامات كااستهزاء كرنا                                                         | iselikula D  |
| 111 | نات کے نام پر تلبیں                                                                 |              |
| 111 | مانت میں ایک اور میں میں میں میں میں میں ہے۔<br>مانک افراد اور کرنام پر مجھو شے میں | اسلان صلیا   |
|     | اورسائنسی نظریات کے نام پر جھوٹ                                                     | 🗖 سائنسدانول |
| 112 |                                                                                     | 🗖 خاتمه      |
|     |                                                                                     |              |

## يبش لفظ

### نحمده و نصلي على رسوله الكريم\_\_\_أمّا بعد!

اسلام اور اس کی کلیات و جزئیات کے خلاف اُٹھائے جانے والے بے ہودہ اعترضات وشبهات كابرت بيانے پر "پرچار و پرسار" كيا جار هاہے، ميڑيا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بیہ اسلام مخالف، اعتراضات و شبہات گھر گھر پہنچ چکے ہیں، مسلمانوں کو وجود بارى، صفات اللى، نبوت ورسالت، مُجِيّتِ حديث و سنت جيسے ثابت شده حقائق کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جارہاہے، ہزاروں کتابیں ایسی لکھی جاچکی ہیں، جن میں رسالت مآب صَلَّاتِیْم کی کروار کشی کی گئی، قر آن و سنت ہے خود ساختہ مفاهيم اخذكي كي اور اسلام كي واضح و صاف و شفاف اور رحيانه تعليمات حقه كو مسخ كركے دنیائے سامنے اس طرح رکھا جارہاہے كہ ایك بڑا طبقہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسا پیدا ہو گیاہے، جو اِن فریب کاربوں اور د جل سنجیوں سے اثر لے کر اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہو گیا ہے،"ایکس مسلم (Ex-Muslim)" یعنی سابقہ مسلمانوں اور مرتدین کا گروہ وجود میں آگیاہے، جنہیں قسطائی طاقتوں کا تحفظ حاصل ہے اور وہ قانون اور آئین ہند کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر علی الاعلان مسلمانوں کے بزر گول کی شان میں گتاخیال کرتے ہیں اور اسلام پر طرح طرح کے باطل دعاوی و اعتراضات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اس نظریاتی اور متعصبانہ مہم کے دام تزویر سے متأثر ہونے والے سادہ لوح افراد کا دائرہ وسیع ترہو تا جارہاہے ، اس نازُک صورتِ حال میں ضروری ہے کہ اہل علم آگے آئیں اوراسلام پر مسلمانوں کا اعتماد بحال کریں اور ظاہر ہے کہ فکری میدان میں مدافعین اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے تظریات و عقائد اور طریقة استدلال سے وا تفیت حاصل کریں، اس کتاب میں راقم الحروف نے ایسے اصول ذکر کر دیے ہیں، جن کو سامنے رکھ کر ایک عام قاری بھی

ملحدین و معترضین کے اسلام مخالف شبہات و اشدلالات میں پوشیرہ بنیادی خامیوں و غلطیوں کی گرفت کر سکے گا۔ علطیوں کی گرفت کر سکے گا۔

۔۔۔یوں ی سرت سرے ہو۔ واضح رہے کہ "ملیدین و منتکین اور معتر ضین اسلام سے گفتگو کے اصول" کوئی ستفل کتاب نہیں؛ بلکہ مختلف کتابوں کے مطالعے کے دوران راقم الحروف نے کچھ نوٹس بنائے تھے، جنہیں مخلص احباب نے دیکھا، تو افادہ عام کے لیے طباعت پر اصرار کیا،اس کتاب میں انہی نوٹس کو یکجا کر دیا گیا ہے،

جن کتابوں کو پڑھنے کے دوران میہ نوٹس بنائے ستھے، ان ہیں مختلف کتب و رسائل شامل ہیں جیسے:

احتراق العقل (از و ابرائيم)، منهج القرآن الكريم في دحض شبهات الملحدين، (از افنان بنت حد بن محمد الغماس)، بؤس التلفيق، تناقضات منهجية و (از يوسف سمرين)، أفي النبوة شك و (از و ساميه بنت ياسين البراي)، المرأة بين الداروينية و الالحاد و (از يوسف سمرين)، دلالة العقل علي ثبوت السنة و (از محمد خليفرابال)، نقد الشكالات هيوم على مفهوم المعجزة و (از رضا زيران)، لماذا نحن هنا و (ان اساعيل عرف )، أقوى بواهين في الرد على الالحاد و (از جون لكس (عربی))، اسس غائبة ٢٥ مسألة في مشكلة الشر و (از احمد حسن)، اصول الخطا في الشبهات المثارة ضد الاسلام و (از احمد بن يوسف سر)

کتاب ہذامیں مذکور دوسرے باب کے اصول اس کتاب سے مستفاد ہیں:
کیف تحاور ملحدا، (از آمین بن عبد الہادی خربوعی)، ستیار تھ پرکاش، (از پنڈت دیانند سرسوتی)، گلوبلائزیشن اور اسلام، (از مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاته)،
عیسائیت کیاہے؟ (از مفتی تقی عثانی دامت برکاته)، کلام رب العالمین بجواب قرآن کے مصنفین (پیشکش: الحاد ڈاٹ کام)، الإنتباهات المفیده، (از مولانا اشرف علی تھانویؓ)، مصنفین (پیشکش: الحاد ڈاٹ کام)، الإنتباهات المفیده، (از مولانا اشرف علی تھانویؓ)، اسلام اور مغربی مکاتب فکر، (از ڈاکٹر علی شریعتی)، اسلامی حدود و تعزیر ات

منعلق منتشر قبین کی آراء کا تحقیقی جائزه، (از عمر بن مساعد)، فکرِ استشراق، (از ڈاکٹر محمد شہباز نمنج)، اسلام اور مستشر قبین، (از ڈاکٹر حافظ محمد زُبیر)، مابعد جدیدیت اور اسلام، (از احد ندیم گہلن)

اس میں کچھ انگریزی کُتُب بھی شامل ہیں:

Faith of the fatherless (The Psychology of Atheism), (by Paulc. Vitz), The Tyranny of science, (by Paul Feyerabend),

Born Believers, (by Justin L . Baret)

اور ان کے علاوہ بہت کی گئب کو پڑھ کر میں نے یہ نوٹس تیار کیے تھے، اب افادہ عام کی غرض سے بیہ نوٹس طباعت کے مراحل سے گذر کر آپ کے ہاتھوں میں ہیں، کتاب کو چند البواب میں تقسیم کیا گیاہے، باب اوّل میں بالاختصار اِن نظریات واَفکار کو ذکر کر دیا گیاہے، جن کے حالمین اسلام کے خلاف اعتراضات پیش کرتے ہیں، باب دوم میں صاحبانِ ادیانہ باطلہ سے گفتگو کے اصول ذکر کیے گیے ہیں، یہ اصول مرحلہ وار ذکر کیے گیے ہیں اور ایک کا سمجھنا دوسرے پر مو قوف ہے کہ تمام اصولوں کے در میان ایک ربط ہے، اصولوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالوں کو لکھا گیا ہے، تیسرے باب میں شُہمات جدیدہ میں نمایاں استدلالی غلطیوں کی نثان دہی کی گئ ہے اور چھوتے باب میں شُہمات جدیدہ میں نمایاں استدلالی غلطیوں کی نثان دہی کی گئ ہے اور چھوتے باب میں شُہمات جدیدہ میں نمایاں استدلالی غلطیوں کی نثان دہی کی گئ ہے اور چھوتے باب میں شُہمات جدیدہ میں نمایاں کو بیان کیا گیا ہے، جو اکثر و بیشتر ملحدین، دوراانِ گفتگو استعال میں ان حربوں اور مغالطوں کو بیان کیا گیا ہے، جو اکثر و بیشتر ملحدین، دوراانِ گفتگو استعال کرتے ہیں۔

آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ کتاب کسی حد تک مفید ہو، تو راقم الحروف کو دعاؤں میں ضروریا در تھیں۔

اظهار تشكر:

لوگ، جو ہم پر احسنات کرتے ہیں، در اصل اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کے تصرف سے ہی کرتے ہیں، اسی لیے اصل شکر گذاری تو اس کا حق ہے؛ تاہم،

اسی لیے میں ان سبحی مخلص احباب کا تنہ دل سے شکر گذار ہوں، جنہوں نے سی سی لیے میں ان سبحی مخلص احباب کا تنہ دل سے شکر گذار ہوں، جنہوں نے سی بی تعاون دیا، میں اسافہ محترم "جناب مفتی اسلم صاحب، دامت برکاته (استافہ تفییر و حدیث، مدرسہ اسلامیہ عربیہ، جامع مسجد امر وہہہ) "کا بھی شکر گذار ہوں کہ حضرت والاکی ہی حوصلہ افز ائی اور تعاون کے سبب کتاب تیار ہو پائی۔

میں مناظرِ اسلام مدافع قرآن وسنت "جناب ڈاکٹریاسر ندیم الواجدی، وامت برکاتہ "اور" حضرت مولانامقی محمد موسیٰ قاسی مفتاحی پلیٹودی، مجاز محسن الامت حضرت مولاناعمران صاحب کا ندھلوی مد ظلہ "کا بھی شکر گذار ہوں کہ ان حضرات نے ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ کتاب کی طباعت کی بھی ذمہ داری لی، آخر میں ان تمام اکابر عظام کی خدمت میں تشکر بجالا تا ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کتاب پر تائیدی کی خدمت میں تشکر بجالا تا ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کتاب پر تائیدی کلمات تحریر فرمائے کہ ان اکابرین کی تائید کام میں برکت اور عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے، ان علاء خیر کا بھی شکریہ، جنہوں نے کتاب کے بارے میں زبانی مسرت کا طلمات فرمائے اور انہیں ابنی مسرت کا شایان شان بر الحالمین ان تمام اکابرین و مخلصین کا سایۂ دراز فرمائے اور انہیں ابنی شایان شان برزائے خیر عطافرمائے اور اس کتاب کو مقبول خواص وعام بنائے۔ آمین۔

### ہدیئہ تبریک

# حضرت مولانامفتی محمد عفان منصور بوری دامت بر کاتهم صدر المدرسین، جامع مسجد، امروبه

نحمدهو نصلّي على رسوله الكريم\_\_\_أمّا بعد!

موجودہ دور میں امّت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج دین وائیان کا تنہ نیا ا،
نسل نو میں بڑھتی ہوئی ہے دین، الحاد اور زندقہ کے سیلاب بلاخیز پر روک اٹانا ہے، آن
کے مسلم نوجوانوں کا خاصًا طبقہ، دین و مذہب کی بنیادی معلومات سے نابلد : و نے اور نہ نہاد سوشل میڈیائی مفکرین سے متاثر ہونے یا اُن سے رابطے میں آنے کے بعد ایسے ایک افکار وخیالات کا حامل بن جاتا ہے، جن کو زبان پر لانے کی ہتت بھی نہیں ہوتی ؛ چناں جے افکار وخیالات کا حامل بن جاتا ہے، جن کو زبان پر لانے کی ہتت بھی نہیں ہوتی ؛ چناں جے

اسکول میں پڑھنے والی ایک مسلم بچی کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے "نشآو

میں سے کہتی ہے: کہ "جب اللہ کو ہم نے دیکھائی نہیں، تو ہم اُن کے وُجود کو کیسے تسلیم

کریں؟" اسی طرح قرآن مقدس کے کلائم اللہ ہونے پر وہ بر ملاعدم یقین کا اظہار کرتی

ہے،اس کے علاوہ وہ تمام شکوک وشبہات، جو ملحدین کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں،

اس کی زبان سے سنے گئے، بیہ صورتِ حال توم مسلم کے لیے لمحر فکریہ ہے اور اس سے بیہ

اندازہ لگانامشکل نہیں ہے کہ ننی نسل کتنی تیزی کے ساتھ کس راہ پر گامز ن ہے؟

سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ساج میں معتقداتِ شرعیہ اور قوانین اسلامی کے سلسلے میں اعتماد کی الیمی فضاءعام کی جائے کہ عقلی طور پر بھی مسلمان مردول اور عور توں کے ذہن میں بیہ بات بیٹھ جائے کہ اسلامی عقائد و اُصولِ فطرت اور عقل اور عقل سلیم کے ہم آ ہنگ ہیں اور وہ کسی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بجائے اطمینان کی کیفیت سے متصف ہو سکیں۔

باعثِ مسرت ہے کہ اس موضوع پر عزیز القدر مفتی محمد جنید سلمہ، نگرال ادارہ ادب الاطفال، امر وہہ نے محنت کی اور بہت قیمتی معلومات کا ذخیرہ مرتب انداز میں اس کتاب کے اندر جمع کر دیا، کتاب کانام ہے: "ملحدین، مشککین اور معتر ضین اسلام سے گفتگو کے اصول"، موصوف نے کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا ہے: پہلا باب: قدیم و جدید مذاہب و نظریات کے بیان میں۔ دوسرا باب: صاحبانِ ادیانِ باطلہ سے گفتگو کے اصول۔ تیسرا باب: شبہاتِ جدیدہ میں پائی جانے والی استدلالی غلطیاں۔ چوتھا باب: دورانِ گفتگو محمد معترضین کی جانب سے استعمال کیے جانے والے حیلے حربوں باب: دورانِ گفتگو محمد بن و معترضین کی جانب سے استعمال کیے جانے والے حیلے حربوں اور مغالطوں کا بیان اور اُن سے تعامل کا طریقہ۔

تناب کے نام اور ابواب کے عناوین سے بہ آسانی موضوع کی وُسعت کا اندازہ لگایا جاسکتاہے، جس کا احاطہ کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔

طبقہ اہلِ علم کو اِس مواد کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر نسلِ نو تک اِن پیغامات کو
آسان زبان میں پہنچانے کی سعی کرنی چاہیے؛ تا کہ ہمارے نوجوان اپنے مذہبی عقائد و
اُصول کے سلسلے میں ایسے پُراعمّاد اور مطمئن ہوں کہ باطل گروہ اُن کو اپنے دام تزویر
میں بھانس کرراہ حق سے برگشتہ کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔

مفتی محمد جنید صاحب کی اِس کاوش پر ہم اُن کو دل کی گہر ائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں اور دعا گوہیں باری تعالی اِس کتاب کو نافع بنائیں اور قبولیت سے نو ازیں۔

والسلاممعالاحترام

(حضرت مولانامفتی) محمد عفان منصور پوری ( مدظلهٔ العالی)

#### صدرالمدرسين

مدرسه اسلامیه عربیه ، جامع مسجد ، امر و بهه • ار محرم الحرام ۴۷ ۱۵ اه به مطابق ۲۹رجولا ئی ۲۰۲۳ء

#### تائيدي كلمات

دُّا كُثْرِ مَفْتَى بِاسر نديم الواجدى دامت بركاتم م استاذِ حديث، معهد تعليم الاسلام شِكا گو، امريكه ومُدير دارالعلوم آن لائن

نحمده و نصلي على رسوله الكريم\_\_\_أمّا بعد!

زیرِ نظر کتاب "ملحدین، منتگلین اور معترضین اسلام سے گفتگو کے اصول" نوجوان عالم دین "مفتی محمر جنید قاسمی" کی تازہ ترین کاوش ہے، سالِ گذشتہ اُنہوں نے "وسیم رضوی ملعون" کی جانب سے قرآن کی ۲۲ رآیتوں پر اعتراضات کی میری جوابی ویڈیو کو تحریری شکل میں منتقل کیا اور پھر اس پر ایک وقیع مقدمہ بھی لکھا، اُس کتاب کا جندی وَرِ وَن به شکل پی ڈی ایف افادہ عام کے لیے انٹرنیٹ پر دستیاب ہے اور ان شاء اللہ جلد ہی کتاب کا اردون خرکتب خانوں سے شائع ہوگا۔

موصوف کی بیہ تازہ ترین کاوش وقت کی ضرورت ہے، اس دور میں اسلام وشمن طاقتیں اپنی تمام تر کوششیں اس بابت صرف کررہی ہیں کہ مسلم نوجوان شکوک و شمہات کاشکار ہو جائیں اور اسلام اور اس کے آفاتی پیغام سے بد ظن ہو جائیں، و نیا بھر کے نوجوانوں کی اکثریت چوں کہ سوشل میڈیا سے بُڑی ہوئی ہے، اس لیے اِن طاقتوں نے سوشل میڈیا پر ایسے افر او کو کھڑا کر دیا ہے، جو دن رات اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات کے نیج بونے میں مُلوِّث ہیں، ایک صورتِ حال میں ان نوجوان علماء کی سخت ضرورت ہے، جو ان اعتراضات اور تربوں سے واقف ہوں اور پھر اُصولی طور پر اُن کارَ دکر سکیں، مولانا موصوف اُردواور ہندی زبانوں میں بے خدمت بہ خولی انجام دے رہے ہیں۔

اس کتاب میں انہوں نے جس منہ کو اختیار کیا ہے، وہ اس بات کا عمّاز ہے کہ ا مولانا ایک منجھے ہوئے قلم کار ہیں، تصنیف کے میدان کے نُو واردان کے لیے اِس پختہ ادر اصولی منہج پر لکھنا جوئے شیر لانے ہے کم نہیں ہے، مولانانے کتاب کے دوسرے باب میں ملحدین سے گفتگو کے نواصول ذکر کیے ہیں اور ہر اصول کے تحت متعد د مثالیں ہیں جو کہ در حقیقت ملحدین ومریدین کے اعتراضات ہیں، جن کا ان اصولوں کی روشی میں رَ د پیش کیا گیاہے، مثلاً: انہوں نے اس باب کے تحت ساتواں اصول سے ذکر کیاہے کہ ملحدین سے گفتگو کرتے وقت ہے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معترض اپنے دعوے پر ایس ولیل ہے تو استدلال نہیں کر رہاہے کہ اس نوع کے دیگر دلائل خود اس کے ا نز دیک معتبر نہیں ہیں، پھر مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملحدین کا دعویٰ ہے کہ یقینی علم ومعرفت صرف تجرباتی ومشاہداتی دلائل سے ثابت ہے، اس کیے ان کے نزویک وُجودِ خداکے اثبات میں پیش کیے جانے والے عقلی ولائل خواہ کتنے ہی بدیہی ہوں، معتبر و قابل قبول نہیں ہیں؛ لیکن عین گفتگو کے دوران یہی لوگ خدا تعالیٰ کے وجو دکی نفی کرتے ہوئے قوانین فطرت سے استدلال کرتے ہیں کہ کائنات کو اپنی پیدائش اور نظم میں کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، کا کنات کی تخلیق و تنظیم قوانین فطرت سے وابستہ ہے؛حالاں کہ کائنات کی پیدائش، قوانین فطرت سے ہوئی ہے،اس پر کوئی بھی تجرباتی و مشاہداتی ولیل موجود نہیں ہے۔

نوجوان علاء اگر اس طرزِ استدلال کوسیکھ لیں، تو ملحدین کی طرف سے بنائے اسٹے دیت کے دیت کے قلعوں کوبہ آسانی زمین ہوس کر دیں، کتنے ہی نوجوان مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بیہ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ رَدِّ اِلحاد اور اِر تداد پر کیسے مطالعہ کیا جائے، ان اس کے سامنے سب سے بڑی پریشانی ہے ہے کہ اس موضوع پر کوئی جامع کتاب نہیں ہے۔ اردوزبان میں اس موضوع پر بہت کم مواد دستیاب ہے، مجھے امید ہے کہ موصوف کی بے اردوزبان میں اس موضوع پر بہترین مرجع ثابت ہوگی جو اس میدان میں کام کرنا چاہے۔

ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا نفع عام فرمائے اور مؤلف سے مزید کام لے۔ آئین

والسلام مع الاحترام (ڈاکٹر مفتی) یاسرندیم الواجدی (مدظلہ العالی)

استاذحديث

معہد تعلیم الاسلام شکا گو، امریکہ ومُدیر دارالعلوم آن لائن ۲۱ر محرم الحرام ۳۸۳۵ه به مطابق ۴۷اگست ۲۰۲۳ء

# اظهارمسرت

حضرت مولانامفتی محمد اسلم امر و بهی دامت بر کامتهم استاذ تفسیر و حدیث، جامع مسجد، امر و به

نحمده و نصلي على رسوله الكريم\_\_\_أمّا بعد!

اسلام دین فطرت ہے اور صحیح اور سلیم الفطرت انسان کو اپنی طرف سحینی لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جولوگ اسلام اجب بہی وجہ ہے کہ آج اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جولوگ اسلام اور ہمہ گیر نظام ہونے ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔

ہیں و شمنانِ اسلام کو کسی بھی زمانے میں بر واشت نہیں ہوئی اور نہ آج ہو رہی ہے: چنال چہ با قاعدہ پر ویگنڈ ہے کے تحت اسلام اور شعائرِ اسلام پر اعتراضات کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کو ششیں ہوتی رہی ہیں اور آج اس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جارہا ہے۔

سوال و جواب، اشکال و اعتراض، بحث و مباحثہ، صحت مند معاشرے کی علامت ہے، یہ سوال و جواب کا سلسلہ حدود و قیود کے ساتھ افہام و تفہیم کی غرض سے مو، تو بہت مفید بھی ہے اور نفع بخش بھی اور اگر اس کا مقصد اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث ہو، تو معاشر ہے کی پُر امن فضاء کو مکد رکر نے میں اس سے زیادہ مضر اور نقصان دہ کوئی چیز نہیں۔

سوال عام طور پر اشکال کو دُور اور حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اعتراض،
اشکال پیدا کرنے کے لیے، مسئلے کو پیچیدہ بنانے کے لیے اور سامنے والے کی بات کو نہ
مانے اور اُسے بے وزن بنانے کے لیے ہو تا ہے، فرشتوں کا تخلیق آدمؓ پر سوال سجھنے
کے لیے تھااور شیطان کا آدمؓ کو سجدہ کرنے سے انکار اعتراض کے لیے تھا؛ چنال چہ آج

سی سلیم الفطرت لوگ فرشتوں کے نقتے پر اور میڑھی فطرت کے لوگ شیطان کے نقتے کی پیروی کررہے ہیں، اسی وجہ سے سوال کرنامدوح اور اعتراض کرنامذموم ہے۔ معترضین دو طرح کے ہوتے ہیں:

[۱] ایک قشم معترض کی وہ ہے، جو اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں؛ تاکہ لوگوں میں اسلام اور مسلمانوں کے شیک خوف و ہراس، شک و اضطراب پیدا ہو اور لوگوں کی نظر میں اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو؛ تاکہ لوگ اسلام کے دامن رحمت میں جگہ نہ یا سکیں۔

[۲] معترض کی دوسری قتیم وہ سادہ لوح مسلمان ہیں، جن کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر نہیں آسکی اور اِن لوگوں کے پر دیگنڈے کے نتیجے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور اُن کو اسلام اور اسلامی احکامات پر اشکالات پیدا ہو گئے، اِن حضرات کی غلط فہمی دُور کرنا بہت آسان ہے۔

انہیں لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے عزیزم مفتی محمہ جنید زیدہ علمہ و علمہ و انہیں لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر آئے اور وہ اپنے نظریات سے تائب ہو کر اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں اور انہیں اسلام پر اعتراض برائے اعتراض کرنے والوں سے گفتگو کے اصول معلوم ہوں ؟ تاکہ اُن کے دام فریب سے نے سکیں۔

بہت وفت سے خواہش تھی کہ ایک ایبا چھوٹا سار سالہ ترتیب دیا جائے، جس میں اس وفت کے معتر ضین کے اعتراضات کے جوابات ہوں اور اُس میں "وعوت کے اصولِ تلانثہ: حکمت، موعظت اور مجادلۂ حنہ "کا بھر بُور خیال رکھا گیا ہو؛ تاکہ پڑھنے والے اپنے غلط نظریات سے تائب ہوں اور اسلام کی حقانیت کی طرف ماکل ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ موصوف اس میں پوری طرح کامیاب ہیں، دعا گو ہوں کر اللہ تعالی موصوف کی اس محنت کو قبول فرمائے اور یہ کتاب امت میں پھیلنے والے بنت نے شکوک وشبہات میں مبتلالو گوں کے لیے نفع بخش ہو۔ آمین۔

والسلام مع الاحترام (حضرت مولانامفتی) محمد اسلم امرونی (مدخلهٔ العالی)

استاذتفسيروحديث

مدرسه اسلامیه عربیه ، جامع مسجد ، امر و بهه ۱۰ محرم الحر ام ۱۳۳۵ ه به مطابق ۲۹ر جولائی ۲۰۳۳ ء

#### انتشاب

- مادرِ علمی دارالعلوم دیوبند اور اُس کی نیک نام انجمن "تقویت الاسلام رشعبهٔ مناظره" کے نام، جس کی آغوشِ تربیت نے خارجی فتنوں کی سر کُوبی کے جذبے کو تحریک دی۔
- پسے میں کھیادیااور میرے لیے ہہ وفت سحر، خدا کی بارگاہ میں آہ و دُکاک۔ پوسنے میں کھیادیااور میرے لیے ہہ وفت سحر، خدا کی بارگاہ میں آہ و دُکاک۔
- ان اساتذہ کے نام، جنہوں نے الف، ب، ت سے لے کر ختم بخاری تک میری شخصیت اور ذہنیت پر اسلامی رنگ میر نگنے میں اینا کر دار ادا کیا۔
- بدافعین اسلام کے نام ، جو الحادود ہریت اور نئے پُرانے فتوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔



﴿ اُدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَوْعُ الْعَلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ جَادِلُهُمْ بِالَّبِيُ هِيَ اَحْسَنُ أَلِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ ﴾ (النحل:١٣٥) سَبِيُلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل:١٣٥) (المارسول!) آپ الله يرورد گاركرات كي طرف حكمت اور عمده في حت كوريد بلايخ اور الن بهتر طريق پر بحث يجيد ، يقينا آپ كي برورد گاراس شخص سے بھي واقف بين ، جو الله راست سے بھنگ گيا اور راه برورد گاراس شخص سے بھي واقف بين ، جو الله راست سے بھنگ گيا اور راه راست برگئے والوں کو بھی خوب جانتے ہيں۔

امام رازی فرماتے ہیں:

إنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقُرِيُ الدِّيْنِ وَإِزَالَةَ الشُّبْهَاتِ حِرْفَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ (مفاتح الغيب المعروف التفسير الكبير: سورة آل عمران: ١)

بلاشبہ دینی عقائدے اثبات کے لیے اور شبہات کے جو ابات دینے کے
لیے مناظرہ کرنا حضرات انبیاء کرام علیم کاطریقہ ہے۔
محمد جنید قاسمی
عار ذی الحمد ۱۳۳۳ھ

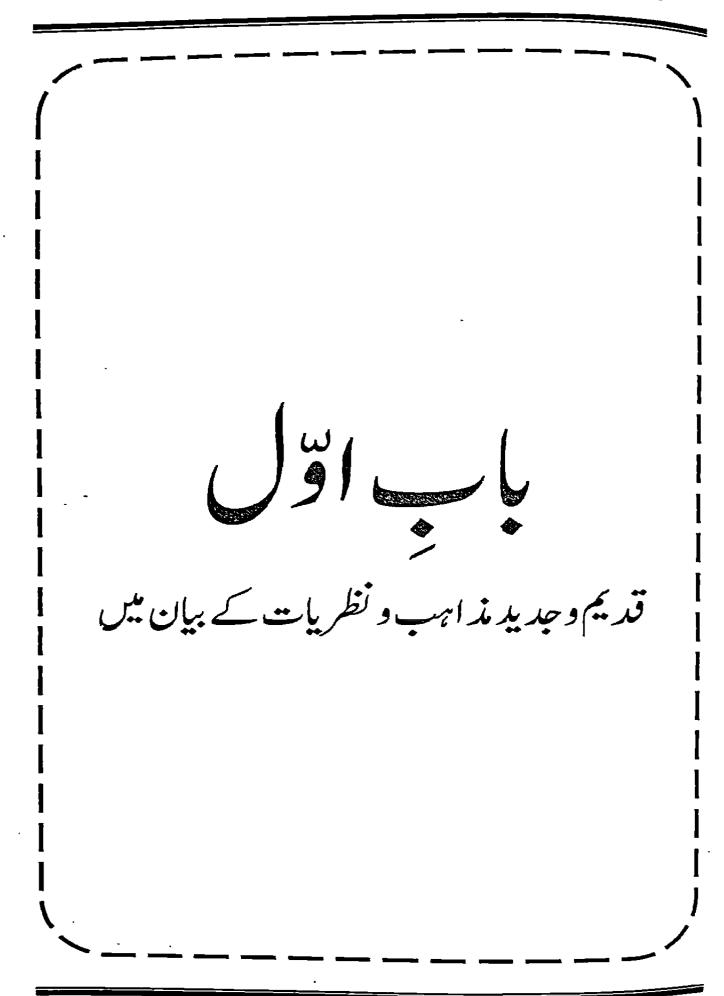

# قديم وجديد نظريات كانعارف

اصل گفتگو تے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان نظریات ومذاہب کوسپر دِ
قرطاس کر دیا جائے جن کے حاملین اسلام یا اسلام سے متعلق شخصیات، تعلیمات و
احکامات، اور کتب پر بے جااعتراضات، رکیک شبہات اور بے ہو دانشکیکات بیش کرتے
ہیں، واضح رہے کہ دنیا میں دو قتم کے لوگ پائے جاتے ہیں: (۱) خداکو مانے والے
ہیں، واضح رہے کہ دنیا میں دو قتم کے لوگ پائے جاتے ہیں: (۱) خداکو مانے والے

رب رب رب رب رب المساب المساب المساب المساب المساب الكاد "، النكلش ميس "اليقرم" اور مهندى الكارِ خداك نظريه كو عام زبان ميس-"الحاد"، النكلش ميس "اليقرم واد"كها جاتا ہے، اور اس فتم كا نظريه ركھنے والے كو بالترتيب "ملحد"، "اور "ناستك"كها جاتاہے-

# الحادكامفهوم

لغوی اعتبار سے الحاد کے کئی معانی آتے ہیں مثلاً؛ منحرف ہونا، کج روی اختیار کرنا، سید هی راہ سے بھٹکناوغیرہ۔ (تھذیب اللغة: ۲/۳/۲ للأفرهری)

اصطلاح میں الحاد کی تعریف یوں کی گئے ہے Atheism is denial of God or الحاد کی تعریف یوں کی گئے۔ the gods" کا "(برٹانیکا) بالفاظ دیگر الحاد میں مابعد الطبعیات حقیقوں کی کوئی گنجایش نہیں۔

# قرآن وسنت ميں لفظِ الحاد

قرآن کریم کے پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ الحاد کے شتقات کا استعال ہوا ہے (۱) چناں چہ سور ہ اعراف آیت نمبر ۱۸۰ر میں فرمایا گیا: "وَ لِلّٰہِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا وَ ذَرُوا الَّنِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ اَسْمَا بِهِ۔ "(ترجمہ)"الله کے بہت سے اجھے اچھے نام ہیں توتم ان ناموں سے اس کو پکارو، اور ان لو گوں کو چھوڑدو جواللہ کے ناموں میں کمی تلاش کرتے ہیں۔ "

"الحادفی أسماءالله" كامطلب ب: الله كاموں كا انكار كرنا، يا اس كے ناموں ميں تحريف كرنا، يوس الله كا الله كا مطلب عن الله كا ماموں كي ميں تحريف كرنا، جيسے اپنے خودسا ختة بتوں كے نام الله كے نام برر كھنا، نيز باطل تاويلوں كے ذريع الله كى ناموں ميں بيان كى كئيں صفات كا انكار كرنا، يہ تمام صور تيں الحاد فى أساء الله تعالىٰ ميں داخل ہيں۔ (الارشاد الى صحيح الاعتقاد والر دعلى أهل الشرك والالحاد: ٢١١)

(۲) سورہ فصلت آیت نمبر ۴۸ میں ہے: "إِنَّ الَّذِینَ یُلُحِدُوْنَ فِیَ الْیَتِنَ اللّٰیِنَ یُلُحِدُوْنَ فِیَ الْیتِنَا لَا یَخْفُوْنَ عَلَیْنَا۔ " (ترجمہ) بلاشبہ جولوگ ہماری آیتوں ہے ہے رغبتی برتے ہیں وہ ہم ہے چھے ہوئے نہیں۔ تفسیر قرطبی میں "الحاد فی الآیات "کی مراد کویوں واضح کیا گیا ہے۔ [یمیلون عن الحق فی احلتنا] یعنی دلائل کو نظر انداز کرکے حق ہمنہ پھیرنے اور اعراض کرنے کو الحاد کہا گیا۔ (۳۲۷۵)

گویاکی چیزی حقیقت کو چیمپاکرائے کسی باطل کی طرف منسوب کرنامجی الحادہ۔"
(۴) سورہ جج آیت نمبر ۲۵ر میں ہے " مَنْ بیُّرِ دُ فِیْلِهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ۔"
(ترجمہ)"جو حرم میں ظلم کے ساتھ تیڑھی راہ کا ارادہ کرے۔"
اس آیت میں الحادہ مراد شرک، غیر اللہ کی پرستش، حرمات حرم کی پامالی اور سیر سیر سیر سیر سیر سیر اللہ کی پرستش، حرمات حرم کی پامالی اور سیر سیر سیر سیر سیر سیر اللہ کی پرستش، حرمات حرم کی پامالی اور سیر سیر سیر سیر المحدید: ۲۱۸/۲۳)

(۵)سوره کہف آیت نمبر ۲۵ رسی ہے: "وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا۔" اس طرح سوره جن آیت نمبر ۲۰ رسی ہے: "وَ لَنْ آجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا۔" اس طرح بے شار احادیث میں "الحاد"کالفظ وارد ہواہے چند احادیث مندرجہ ذیل

بي

ا) الله كن زديك سب سے ناپنديده بندوں كاذكركرتے ہوئے بينمبر مثل الله كا فرما يا ان بين سے ايك " ملحد فى الحرم " يعنى حرم شريف بين گناه كر كے ظلم كر فے والا مجھى ہے۔ (صحيح البخارى وقم: ١٨٨٢ كتاب الديات ، باب من طلب دم امرى بغير حق) مجھى ہے۔ (صحيح البخارى وقم: ١٨٨٢ كتاب الديات ، باب من طلب دم امرى بغير حق) (٢) ايك حديث ميں ہے: "احتكار الطعام فى الحرم الحاد فيه."

(رجمہ) حرم ميں ذخيره اندوزى كرناو بال الحاد (ظلم) كرنے كے متر ادف ہے (ترجمہ) حرم ميں ذخيره اندوزى كرناو بال الحاد (ظلم) كرنے كے متر ادف ہے

(سنن ابى داؤد: ٢٠٢٠ كتاب المناسك باب تحريم مكة)

الحاد کی قشمیں:

الحاد کی بہت سی قتمیں ہیں ان میں سے تین بنیادی قیموں کو مندرجہ ذیل سطور میں بیان کیا جارہا ہے۔

(۱)نوسٹزازم /Gnosticism:

نوسٹز کے معلیٰ علم و معرفت کے ہیں ، دو سری صدی عیسوی میں عیسایوں کے یہاں خدا کے علم ادر اس کی معرفت کے لیے صوفیانہ طریقہ وجو دہیں آیا، جس کو نوسٹز ازم کہا گیا (آکسفورڈ لینگونځ) لیکن موجو دہ وقت میں یہ اصطلاح 'الحاد مطلق' کے لیے استعال ہوتی ہے ، جس کا مطلب مابعد الطبعیات حقیقوں کا انکار کرنا ہے ؛ چناں چہ اس نظریہ کے لوگ خدا، آخر نت ، حیاب و کتاب، اور فرشتوں جیسی حقیقوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے نظریہ کے مطابق کا کنات خود بخو د بن گئی ہے اور اب اسے فطری قوانین آنیجرل لاز] چلار ہے ہیں۔

سمی دلیل کی بنیاد پر اس نظریه کاو فاع نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی ایسی دلیل نہیں بجو خدا کے نہ ہونے کو ثابت کر سکے۔ خدا کے نہ ہونے کو ثابت کر سکے۔ (۲) ایگنوسٹک ازم: یہ نظریہ کہتا ہے:

The doctrine that humans cannot know of the existence of anything beyond the phenomena of their experience.

یعنی به بات انسان بالیقین نہیں جان سکتا کہ جو چیزیں ہمیں نطر نہیں آئیں، یا ہارے تجربے میں نہیں آسکتیں[خدا، فرشتے وغیرہ] وہ وجو در کھتی ہیں یا نہیں۔ بیہ نظریہ ایک قشم کے عجز کا اظہار ہے،اس نظریہ کے حاملین خداکے وجو داور

عدم وجود کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ خدا

ہے یا نہیں، اس نظریہ کومانے والے اردوو عربی میں ''لاادریہ ''کہلاتے ہیں۔

استاذ محترم "مفتی سعید پالنیوری رحمه الله تعالی" کی تصنیف کرده نصابی کتاب "مبادی الفلفه" کے حاشیه میں لکھا ہواہے" یہ فرقہ ہر چیز کے اثبات و نفی اور ثبوت و عدم ثبوت کا انکار کرتا ہے ان لوگوں کو منتشککین بھی کہا جاتا ہے یہ ہر بات میں شک کرتے ہیں انہیں اس بات میں بھی شک ہے کہ یہ شک کررہے ہیں پھریہ شک درشک کا مللہ تسلسل کے ساتھ چلتاہے کہیں رکنے کانام نہیں لیتا۔ (ص:۲)

(3) ڈی ازم: ڈی ازم کی تعریف اس طرح ہے:

Belief in the existence of a supreme being specifically of a creator who does not intervene in the universe.

یعنی میہ نظر میہ ایک اعلیٰ ہستی خاص طور پر ایسے خدا پر بقین رکھتا ہے جس نے کائنات تخلیق کی مگر اس میں کسی طرح کی مد اخلت نہیں کر تا۔(آئسفورڈلینگویج) اس نظریہ کے حاملین مانتے ہیں کہ خداکا نئات تخلیق کرکے اس سے بالکل الگ تھلگ ہو گیا، کا نئات اب فطری قوانین [نیچرل لاز] سے خود بخود چل رہی ہے۔ ہندوستان کے الحادی فلسفے

ہندوستان میں ہمیشہ ہے ہی رشی ، منی حقیقت کی تلاش میں غور و فکر کرتے میں ان کے لیے غور و فکر کرتے رہے ہیں ، ان کے لیے غور و فکر کے بعد دس بنیادی فلفے وجود میں آئے ، جن میں سے کچھ خدا کو مانتے ہیں اور پچھ خدا کے وجو د کا انکار کرتے ہیں ثانی الذکر فلسفوں کو ''ناستک فلفے "کہا جا تا ہے مشہور ناستک فلفے مندر جہ ذیل ہیں:

(۱) چارواک: چارواک فلفے کو "لوکایت" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نظریہ کے حاملین خدا، جنت و جہنم کے تصور کو نکارتے ہیں۔ (درشن شاستر کا پریچے ص: ۹۹ فاکٹر دیوراجو ڈاکٹر تیواری)

(۲) آجيويک

اس نظریہ کے حاملین خدا کے وجود پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود ''نیتی'' لیعنی تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود ''نیتی'' لیعنی تقدیر پر ایمان رکھتے تھے نیز ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ہر جاندار ایک آتما ہے۔ (دی اکسفور ڈھینڈبک آف ایتھزم: ۱۹۵۳ اسٹیفن بولیونٹ و مائیکل روز ماخو ذاز !نسائیکلوپیڈیا) مانکھیے

(۳) مانکھیے

اس در شن [فلفے] کو ماننے والوں کا کلمہ ہی ''ایشور اسد صیہ '' ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

# ملحد مذابهب

کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں جن میں خداکا تصور نہیں پایا جاتا، اگر چہ مانے والوں نے ان مذاہب کے بانیوں کی ویسے ہی پرستش شر وع کر دی جیسی دو سرے مذاہب ہیں خداکی کی جاتی ہے۔

(۱) جين ندېب:

جین نہ جب کے چو بیسویں تیر تھنکر "سوامی مہاویر" نے زندگی کے جس فلفے کو بیش کیا آسے جین نہ جب کہا جا تا ہے جین ازم اپنے آپ میں ستفل نہ جب ہونے کے بیش کیا آسے جین نہ جب کہا جا تا ہے جین ازم اپنے آپ میں ستفل نہ جب ہونے کے باؤجود بھی خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کر تا۔ (ناستک درشن ایک پریہجے: ۳-سشلیش کمار دیویدی، سنسکرت و بھاگ الله آبادینورسٹی)

#### (٢) بوده مذبب:

بودھ مذہب کے بانی ''گوتم بودھ''ہیں اس مذہب میں لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خدا کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث میں نہ پڑیں، خود کو تناشخ[دنیا میں بار بار پیدا ہونا] کے چکر سے بچانے کی فکر کریں، عام طور پر بودھ مذہب کے ماننے والے خدا کے وجود کو نہیں ماننے تاہم گوتم بودھ کی بوجا ضرور کرتے ہیں۔(ستفادازنا ستک درشن ایک پر یجے)

## ماۋرن ازم

ماڈرن ازم (جدیدیت) کی شروعات بیبویں صدی کے نصف اول میں روایت
پندی کے خلاف فنون لطیفہ (ادب، موسیقی وغیرہ) میں ہوئی، پھر جدیدیت پندی کے
رجمانات، نظریات وافکار، تہذیب و تمدن اور سیاست و سائے تک پر حاوی ہوگئے، روایت
پندی کے خلاف بہت سی تحریکوں نے جنم لیا جن میں جدیدیت کے اثرات نمایاں تھے
ادر چوں کہ مذاہب بھی قدیم روایتی افکار اور اخلاقی اقدار پر قائم تھے، اسی لیے ان
تحریکوں کی وجہ سے کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کے اندر مذہب سے بے زاری اور
دوری پیداہوئی، واضح رہے کہ ماڈرن ازم کے مانے والوں میں ملحد و غیر ملحد، اہل مذہب
ادر لا المذہب ہر قتم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جدیدیت کی گو د میں بہت سے نظریات
کروان چڑے ہیں جو مندر جہ ذمل ہیں:

(۱) ہیومن ازم:

هیومن ازم اگر چندانسانی حقوق (مساوات انسانی، آپسی روا داری، با همی محبت و الفت،ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی،اور اخلاق فاضلہ وغیرہ) کا نام ہو تا توکسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تالیکن ہے ایساسٹلین نظر ہے ہے کہ جس کے اقرار کے بعد مسلمان مسلمان نہیں رہتاءاس نظریہ کی سنگینی اس کی تعریف سے واضح ہے: A rationalist outlook or system of thought attaching prime importance to human rather then divine or supernatural matters.

یعنی ایک عقلی نقطہ نظرہے یا نظام فکرہے جو خدائی یا ما فوق الفطرت معاملات کے بچائے انسان کو اولیت و اہمیت دیتا ہے۔ (آکسفورڈلینگو تج)

گویا ہیومن ازم سے وہ معنیٰ مراد نہیں جو انسانیت کا لفظ سن کر ایک عام انسان کے ذہن میں آتا ہے، ہیومن ازم "انسانیت" "نہیں بلکہ "انسان پرستی "کانام ہے،اس نظریہ کے مطابق انسان ہی خیر و شر، صحیح و غلط، سعادت و شقاوت و غیر ہ متعین کرنے کا مالک ہے، ہیومن ازم انسان کو خد اکا درجہ دیتا ہے۔

(۲)ريشنل ازم:

یہ ایک ایسا نظر یہ ہے جو عقل پر زور دیتا ہے ، جس کی تعریف مندر جہ ذیل ہے: The practice or principle of basing opinions and actions on reason and knowledge rather than on religious belief or emotional response.

یعنی کسی رائے یا عمل کی بنیاد کسی مذہبی عقیدے یا جذباتی رد عمل کے بجائے عقل وعلم پررکھنے کانام ''ریشنل ازم ''(عقلیت پیندی، در حقیقت عقل پرستی) ہے۔ اس نظریہ کے مطابق انسانی عقل خیر و شرکی تعیین خود کر سکتی ہے،اس لیے و حی ورسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، مسلمانوں میں '' تجدید دین ''کاعلم لے کر اٹھنے والے لوگ یا جماعتیں اسی نظریہ سے متاثر ہیں جن کے نزدیک مذہبی تشریحات میں عقل کو حتی اتھار ٹی حاصل ہے۔ (مجد دین کا ذکر آگے آگے گا،ان شاءاللہ تعالیٰ) عقل کو حتی اتھار ٹی حاصل ہے۔ (مجد دین کا ذکر آگے آگے گا،ان شاءاللہ تعالیٰ) عقل پر ستوں (ریشنلسٹ) کا ماننا ہے کہ انسانی عقل و فہم سچائی کی کھوج کے لیے کا فی ہے اسے کسی غیبی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔

(٣) ڈیمو کر لیجا:

ڈیموکرلی (جمہوریت) حکومت سازی کا ایک نظام ہے جہاں عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے اپناحا کم پٹنتی ہے، 'یو۔ایس' کے سابق صدر جمہوریہ "ابراہیم لئکن" نے جہوریت کے بارے میں کہاتھا"

Government of the people, by the people and for the people.

لیتی جمہوریت نام ہے ''عوامی حاکمیت کا، عوام پر ، عوام کے ذریعے''۔ (U.S President Abraham Lincoln, The Gettysbury Address, November 19, 1863)

(۴)سکولرازم

The principle of separation of the state from religious institutions.

یعنی سیکولر ازم (لا مذہبیت) مذہبی اداروں سے ریاست کی علیحد گی کا نام ہے۔ (آکسفورڈلینگو بج)

یہ نظریہ کہتاہے کہ مذہب، فرد کا نجی معاملہ ہے، اپنی ذات کی حد تک اگر کوئی شخص مذہب کی افتداء کرے تو کر سکتاہے تاہم اجتماعی اور سیاسی زندگی سے مذہب کو دور رکھاجائے گا، نیزریاست کا کوئی مذہب نہیں ہو گا۔

(۵) انڈیوو ژول ازم:

"انفرادیت" ایساساجی نظریہ ہے جو اجتماعیت کے بجائے ،انفرادیت پر زور دیتا ہے،اس نظریہ کے حاملین فر د کے لیے اجتماع کی بلی چڑھاسکتے ہیں، یہ ایک باغیانہ نظریہ ہے، جو فرد کو ساج کے خلاف کھڑا کر کے اُسے ہر طرح کے خیال وعمل کی آزادی دیتاہے اور کو ساج کے خلاف کھڑا کر کے اُسے ہر طرح کے خیال وعمل کی آزادی دیتاہے اور کو متوں کو مجبور کر تاہے کہ وہ سماج کی قربانی دے کر فرد کی آزادی کو شخفظ فراہم کریں۔ (۲)لبرل ازم:

مطلق آزادی یا آزاد خیالی کی تعریف کچھ یوں کی گئ ہے:

Willingness to respect or accept behaviour or opinions different from one's own; openness to new ideas.

یعنی اپنے سے مختلف نظریہ وعمل کا احترام قبولیت کی خواہش اور نئے خیالات کے لیے دل میں کشادگی کانام لبرل ازم ہے .

لبرل ازم کی سیای تعریف مجی ہے:

A political and social philosophy that promotes individual rights, civil liberties, democracy, and free enterprise.

یعنی لِبرل ازم ایک سیاس، ساجی فلسفه ہے، جو انفرادی حقوق، شہریت کی آزادی، جمہوریت اور کاروبار کی آزادی کو فروغ دیتا ہے۔ (آسفورڈ لینگونج)

یہ مکتبِ فکر مانتا ہے کہ حکومت وسلطنت کا کام انفرادی آزادی کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس نظریہ کے تخت حکومت کو پابند کیا جاتا ہے اور فرد کو آزاد چھوڑا جاتا ہے (متفاد بریٹانیکا، موضوع لبرلزم)

اول اول اس نظریہ کی شروعات حکومتی استبداد کے خلاف ہوئی تھی؛ لیکن دھیرے دھیرے اس نے اپنے پر پھیلانے شروع کے اور مذہب کو انفرادی آزادی میں خارِراہ سمجھ کراس کی مخالفت شروع کی، اور انسان کوہر طرح کی بندش سے آزاد کرناچاہا۔
مسلمانوں میں بہت سے لوگ اسی نظریہ سے متاثر ہو کر منحرف ہوئے اور انہوں نے مذہبی احکامات میں تاویلات کرکے علماء حق کی فہم دین کو پس پشت ڈال کر، حرام کو حلال، اور حلال کو حرام کرکے دین میں "اباحیت پندی" کے نام سے نئے فتنے کی واغ بیل ڈالی۔

(۷) اِٹر بیٹیر ازم / Utilitarianism پیہ نظریہ کہتاہے کہ:

The doctrine that actions are right if they are useful or for the benefit of a majority.

یعنی تمام اعمال درست ہیں اگروہ فرد کے لیے نافع یا اکثریت کے لیے مفید ہوں۔
افادیت ببندی کا بیہ فلسفہ ہر اس چیز کو اچھا سجھتا ہے، جو خوشی میں اضافہ اور
تکلیف میں کی کرے، کسی کا عمل خوشی کو بڑھانے اور تکلیف کو کم کرنے کا ذریعہ بن رہا
ہے تواس سے بحث نہیں کی جائے گی کہ مذہبی رہنمائی اس عمل کے بارے میں کیا ہے؟
بلکہ اس عمل کو اچھا ہی کہا جائے گا، لذت اندوزی ہر انسان کو خوش کرتی ہے لہذا اس
اصول کے مطابق جو چاہے بین لذتیں پوری کرے۔

(٨)ريلے ٹوزم:

The doctrine that knowledge, truth, and morality exist in relation to culture, society, or historical context, and are not absolute.

یہ نظر یہ کہتاہے کہ علم، صدافت اور اخلا قیات کسی تہذیب، سماج اور تاریخی تناظر سے متعلق ہو کر موجو د ہوتے ہیں ان کا وجو د مطلق نہیں۔

اس اجمال کو مثال سے سیجھے: اس نظریہ کے مطابق شرک ہندوسان کی بنسبت ایجاہے، جب کہ مسلم سماج کے بنست براہے شرک مطلقاً برانہیں، اسی طرح کوئی اخلاقی عمل ایک سماج کے لیے اچھا اور دوسرے سماج کے لیے براہوسکتا ہے، کوئی بھی اچھائی اور برائی مطلقاً اچھائی اور برائی نہیں ہے، حالا تکہ شرک مطلقاً براہے خواہ کوئی اچھا سیجھے یابرا۔ (۹) گلو ماً ارم ایش نہیں ہے، حالا تکہ شرک مطلقاً براہے خواہ کوئی اچھا سیجھے یابرا۔

"عالم گیریت" کسی مقامی نظام زندگی، سیاست، اقتصادیات، معاشرت، تندب و تمدن، ثقافت اور ضابطه حیات کواس صد تک توسیع دینے کانام ہے کہ وہ مقامی نے ر، کر "عالمی فنو مِنا" بن جائے، اس کی مثال ہے ہے کہ مغرب این مقامی تہذیب، نظریہ حیات اور ضابطہ حیات کو عالمگیر باور کر اتا ہے اور جو ان کا نظریہ حیات قبول نہ کرے اسے و قیانوسی یا قدامت پرست جیسے توہین آمیز القابات سے پکارا جاتا ہے، دو سری مثال انگریزی کی ہے، انگریزی ایک خاص علاقے کی زبان ہے؛ لیکن مغرفی و نیا اپنی زبان کو عالمگیر بنانے میں اس حد تک کامیاب ہوگئ کہ آج جو انگریزی نہیں جانتا اسے جاہل گنوار کہہ ویا جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی بڑاریاضی وان، سیاست وان اور ماہر فلکیات کیوں نہ ہو، گویا عالمگیریت مقامی تہذیبوں کے لیے موت کا پیغام ہے اور پوری و نیا پر مغربی تہذیب کو تھو پینے کا عمل ہے۔ (عالمگیریت کے موضوع کو تفصیل سے جانے کے لیے مولانا کے ایم مغربی تہذیب کو تھو پینے کا عمل ہے۔ (عالمگیریت کے موضوع کو تفصیل سے جانے کے لیے مولانا

#### (۹) فیمن ازم:

یہ ایسا نظریہ ہے، جو مردوزن میں حقوق و فرائض کے اعتبار سے عدل کے بجائے ساوات کی بات کر تاہے،اس نظر یے سے متأثر عور تیں اکثر مردوں کے خلاف زہر اُگلتی و کھائی دیتی ہیں، مردوزن کے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کے واضح نُصوص کا انکار؛ بلکہ استہزاء اُڑاتی ہیں۔

# ماڈرن ازم کے مسلم معاشرے پر اثرات

ماڈرن ازم کے روائے کے بعد مسلم معاشرے میں بہت سی ساجی، نظریاتی تبدیلیاں ہوئیں اور کئی الیں جاعتیں وجود میں آئیں جنہوں نے صحابہ سے منقول روایتی اور قدیم اسلام کی نئے تنی کرنے کی کوشش کی، نیچے الیی جماعتوں کا مختصر اً نظریاتی تعارف پیش کیا جارہا ہے۔ منت رہا۔

ماڈرن ازم کے پھیلاؤ کے بعد مسلمانوں میں متجددین کا فرقہ وجود میں آیا جنہوں نے اسلام کو جدیدیت سے ہم آ ہنگ بنانے کے لیے اسلام کی بنیادوں کو ہی ہلا النے کی کوشش کی، "متجدد"، "تجدد الضرع" سے مشتق ہے جس کے معلیٰ ہیں: "ذهب لبنه۔" یعنی "جانور کے دودھ کا چلاجانا۔" (مجم المعانی الجامع)

جب جانور کا دودھ چلا جائے گا تبھی نیا دودھ آئے، اسلامی تناظر میں تجدد سے مرادیہ ہے کہ جو اسلام امت میں تواتر سے چلا آ رہا ہے اس کی جگہ نیا اسلام آ جائے، متجددین نے اسلام کا ایک نیا وَرُ رُّ ن پیش کیا جو ماڈرن ازم سے ہم آ ہنگ تھا انہوں نے ہماں چاہا اسلامی نصوص میں بے جاتا ویلات سے کام لیا اور تا ویلوں سے کام نہیں بنا تو انکار کی راہ اختیار کی۔

متجددین و مجد دین میں فرق:

تجدو کے مقابلے میں لفظ "تجدید" ہے جو مثبت معنوں میں استعال ہو تاہے، جس کے معلیٰ ہیں استعال ہو تاہے، جس کے معلیٰ ہیں "کسی چیز کو نیا بناتا"، حدیث میں آتا ہے: "اِنَّ اللَّهُ یَبْعَثُ لِهٰذِ هِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِاللَةَ مَنْ يُنْجَدِّ دُلَهَا دِيْنَهَا۔ "(سنن ابی داود اکتاب الملاحم اباب مایذ کر فی قرن المائة)

"بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں اس اُمت کے لیے ایک ایے شخص کو بھیجے ہیں، جو اُمت کے لیے اس کے دین کی تجدید کر تاہے۔"

پس بہاں تجدید کے معنیٰ ہوں گے "بہلے سے موجود اسلام پر گراہ و منحرف لوگوں اور اہل سنت والجماعت کے مخالف فرقوں کی جانب سے ڈالے گیے حجابات کور فع کرنا" جو کہ اجھے معلیٰ ہیں۔

منکرین حدیث:

ماڈرن ازم سے متاثر ہوکر بعض لوگوں کی طرف سے "انکارِ حدیث"کا فتنہ کھڑاکیا گیا ان لوگوں نے جمیع امت مسلمہ کے موقف سے خروج کرتے ہوئے حدیث کا جمیع امت مسلمہ کے موقف سے خروج کرتے ہوئے حدیث کی جمیع امت ولی جمیع امت مسلمہ کو صرف ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت دی اور قرآن کا دعویٰ ضرور کیالیکن ان کی قرآن فنہی کی اور قرآن بیری کا دعویٰ ضرور کیالیکن ان کی قرآن فنہی کی اور قرآن بیری کا دعویٰ ضرور کیالیکن ان کی قرآن فنہی کی اور قرآن بیری ان کی قرآن کا دعویٰ ضرور کیالیکن ان کی قرآن فنہی کی

حقیقت صرف اتن تھی کہ قرآن کی آینوں کا وہ مطلب بیان کیا جو ان کی تحریک کو مضبوط کرسکے، قرآن فہمی کے بنیادی اصول و قواعد کو پس پشت ڈال کر اپنی من مرضی کا مفہوم بیان کیا اور اپنے خود ساختہ فہم کو قرآن بناکر پیش کیا، انہوں نے سادہ لوح مسلمان کو بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اہل حق نے قرآن نہیں سمجھا، اہل قرآن نے ہیں سمجھا، اہل قرآن نہیں سمجھا، اہل قرآن نے ہیں سمجھا، اہل قرآن نہیں سمجھا، اہل قرآن نے ہیں سمجھا، اہل قرآن نہیں سمجھا، اہل قرآن نے ہیں سمجھا، اہل قرآن نہیں سمجھا، اہل قرآن نے ہیں سمجھا، اہل قرآن ہیں کہنے ایا سملے کو نقصان ہی پہنچا یا۔

## مسلم اشرافیه:

یہ وہ طبقہ تھا جس نے مغرب کے نظریات و طرزِ زندگی کو من وعن قبول کیا اور ماڈرن ازم کی مکمل پیروی کرکے اسلام کا قلادہ اپنی گر د نول سے عملی طور پر اتار پھینکا اگر چر یہ لوگ نام سے مسلمان ہی رہے ، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، اس طبقہ میں اسلام تلاش کرنے والے کی طرح ہے کہ جس اسلام تلاش کرنے والے کی طرح ہے کہ جس طرح چیل کے گھونسلے میں ماس تلاش کرنے والے کی طرح ہے کہ جس طرح چیل کے گھونسلے میں ماس نہیں ہو تا اس طبقہ میں اسلام نہیں ہو تا۔

درم ودام اپنے پاسس کہاں چیل کے گھونسلے میں ماسس کہاں۔

(غیر مدون کلام غالب، ص:۷۷۷ از جمال عبد الواحد) ان کے علاوہ جمہور اہل حق بھی تھے جنہیں " روایت پیند "کہا گیا۔

#### روايت پيند:

جمہور امت مسلمہ اور ان کے علماء نے ماڈرن ازم کے منفی اثرات کو بھاپ لیا تھا اور بر وقت مسلم معاشرے کو اس تباہ کن نظریہ سے بچانے کے لیے تاریخی اقد امات کیے؛ چنال چہ "دار العلوم دیوبند"کا قیام "تبلیغی جماعت" کی بناء اسی وقت عمل میں آئی جب ماڈرن ازم ہندوستان میں اپنے پیر پسار رہا تھا، مسلمان انگریزیت کی طرف کھنچ چلے جب ماڈرن ازم ہندوستان میں اپنے پیر پسار رہا تھا، مسلمان انگریزیت کی طرف کھنچ چلے جارہے شے، روایتی اور حقیقی اسلام سے مسلمانوں کا تعلق کمزور پڑرہا تھا، اہل حق کی

جاءت نے صحابہ و اسلاف کر ام پر امت مسلمہ کے اعتاد کو بحال کیا اور ای اسلام کی زجانی کی جو صحابہ واسلاف سے صحیح سند کے ساتھ ان تک پہنچا تھا۔

## خدا کو ماننے والے مذاہب

#### هندومت:

"ہندومَت"، جس کو "مناتن وَحر'م" بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کا قریم ترین فرہب ہے، جس کی کوئی متعینہ تعریف ممکن نہیں، ہندومَت میں ناستِک واد، آستِک واد، توحید ووحد انیت شرک و بُت پرستی، وحدث الوجُو دو وحدث الشہود، جیسے متضاد نظریات کو بھی شامل مان لیا گیا ہے، ایک خداکی عبادت کرنے والے بھی ہندوہیں اور سینکڑوں خداوک و دیوی دیو تاوک کی ہو جا کرنے والے بھی ہندو، غیر مجسم خداکو مانے والے بھی ہندواور مجسم خداکے قائلین بھی ہندو، گویا ہندو مت مختلف و متضاد نظریات و عقائد کو اینے اندر لیے ہوئے ہے، اس مذہب کا کوئی بانی نہیں، بلکہ زمانہ قدیم سے رشیوں و منیوں نظریات کو دریافت کیا انہیں منیوں نے ایکن فلسفیانہ غور و خوض سے جن رطب و یابس نظریات کو دریافت کیا انہیں منیوں نے بہوئے ہوئے ہے، اس مذہب کا کوئی بانی نہیں، بلکہ زمانہ قدیم سے کو اندومت کہاجاتا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھے، گلدستہ توحیدور سالت ازراقم) آربیہ سمانی:

آریہ سائی، ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد "پنڈت دیا نند سرسوتی" نے رکھی تھی یہ وہی پنڈت ہیں، جن کار د بانی دار العلوم دیوبند "الامام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ" نے کیا، آریہ ساج پر مولانا قاسم نانوتوی کی تنقیدات پڑھنے کے لیے آپ کی "انتصار الاسلام" اور " قبلہ نما" جیسی کتب دیھی جاسکتی ہیں، پنڈت دیا نند سرسوتی نے اپنی برنام زمانہ کتاب "ستیار تھ پر کاش" کے سملاس (باب) چودہ میں قرآن مجید کی آیات پر بہت سے اعتراضات کے ہیں، آریہ ساج "ویدوں" کو اپنے ند ہب کا مستعم

حوالہ مانتا ہے، وہ خداکو ایک مانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ پر کتی (مادہ) اور آتما (روت) کو بھی از کی وابدی مانتا ہے، کو یا خدا نے پہلے ہے موجو د مادہ و میشیریل ہے کا تنات کی تخلیق فرمائی ہے جس دلرح کمہار پہلے ہے موجو د گار ہے ہے بر تن بنا تا ہے، گو یا خدا خالق تو ہے لیکن مادے و روح کا خالق نہیں، اس طرح آریہ ساج تو حید پر ستی کا مدعی ہوتے ہوئے بھی مادے و روح کا خالق نہیں، اس طرح آریہ ساج تو حید پر ستی کا مدعی ہوتے ہوئے بھی شرک کر تا ہے، تاہم آریہ ساج میں بت پر ستی سخت منع ہے، ہندوستان میں سب نیادہ آریہ ساج ہی اسلامی تغلیمات پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں اور باتی ہندو فرتے زیادہ آریہ ساخ ہی اسلامی تغلیمات پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں اور باتی ہندو فرتے انہیں اعتراضات کو و دوہراتے ہیں، آریہ ساخ کے عقائد تفصیل سے جاننے کے لیے سنیار تھ پر کاش مصنفہ دیانند سرسوتی دیکھی جاسکتی ہے۔

#### سِکھ مَت:

ہندُو مت اور اسلام کے در میان ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لیے بریا کی گئ تحریک کانام "سکھ مت"ہے، جس کے بانی "گرونانک"ہیں، یہی وجہہے کہ سکھوں کی کتابوں کے اندر جہاں ایک طرف اللہ اور محمہ کی حمہ و شناملے گی، وہیں ہندُ و دیوی دیو تاؤں کے گن گان کی بھی بکثرت ملتے ہیں۔

#### عيسائيت:

عیسائیت کا بانی حضرت عیسی علیتیا کو مانا جاتا ہے؛ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس مذہب حق کی شروعات سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام نے کی تھی وہ آپ کے آسان پر اٹھائے جانے کے چندروز بعد ہی انسانوں کی تحریفات کا شکار ہو کر اپنی اصلی روح کھو بیٹا آج کی عیسائیت کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ، اس عیسائیت کا بانی تو "تیننٹ پُول" ہے ، جس نے اصل دین میں روّو بدل کر دیا اور ایک نے دین کو ایجاد کرکے اُس کی نسبت حضرت مسے علیہ اُلی جانب کر دی، آج عیسائیت کی بہچان ایجاد کرکے اُس کی نسبت حضرت مسے علیہ اُلی جانب کر دی، آج عیسائیت کی بہچان عقید کا تئین اقتوم: باپ، بیٹا اور رونی عقید کا تین اقتوم: باپ، بیٹا اور رونی تقید کا تین اقتوم: باپ، بیٹا اور رونی تھید کا تین اقتوم: باپ، بیٹا اور رونی تھید کا تھیں کی جانب کی خور کی جانب کی خور کی جانب ک

القدس، ایک خداجی اور تنینول این ذات میں بھی الگ الگ خداجیں، یعنی تین ایک ہو اللہ الگ خداجیں، یعنی تین ایک ہے اور ایک تین ہے ، اگر چہر یہ نظریہ واضح تضادیر مبنی ہے تاہم دنیا کے تمام عیسائیوں کااس پر ایمان ہے۔ (تفصیلات کے لیے دیکھیے، عیسائیت کیا ہے؟ از مفتی تقی عنمانی دامت برکاتہ العالیہ) پوسٹ ماڈرن ازم:

بوسٹ ماڈرن ازم کو ار دو میں "مابعد جدیدیت" کہا جاتا ہے، یہ نظریہ ماڈرن ازم (جدیدیت) کے ردعمل کے طور پر وجو دمیں آیا، اس نظریہ کے مطابق غلط و صحیح کی بحث موضوعی ہے، دو متضاد اشیاء، خیالات اور نقطہائے نظر بیک وقت درست ہو سکتے ہیں،اس نظریہ کے مطابق حقیقت اپنا کوئی وجو د نہیں رکھتی، عوام بدلتی ہے تو حقیقت بھی بدل جاتی ہے، جب کہ مذہب اسلام کا دعویٰ بیہ ہے کہ سچائی مطلق (absolute) اور معروضی وجو در کھتی ہے ، مابعد جدیدیت کاسب سے نمایاں اثریہ ہے کہ نظریات، افکار، آفاقی صدافت، مقصدیت اور آئیڈیالو جی سے لوگوں کی دلچیبی ختم سی ہوتی جار ہی ے، مابعد جدیدیت دور کے انسان کے پاس نہ کوئی آ درش ہے اور نہ کوئی اصول، ای لیے اک نظریہ کے مبلغین اس دور کو "ایج آف نو آئیڈیالوجی ( Age of no ideology) قرار دے رہے ہیں ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ایک خطرناک بات ہے کہ انسان اصول وعقائد پر سے یقین کھو دے، پوسٹ ماڈرن ازم کے دور میں مذہب کے سامنے سب سے بڑا چیلنے میہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو کیسے ثابت کر تاہے جبکہ مطلق سچائی کی بنیاد کوہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: پوسٹ ماڈرن ازم اور اسلام) مائنره:

سائنس "تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کائنات کا منظم و مربوط مطالعہ سنے کانام ہے۔ "گویا سائنس کا دائرہ کار طبعیات تک محدود ہے اور سائنٹزم صرف بمی سائنس (Natural Science) کو علم کا واجد ذریعہ یانے کا نام ہے آسان لفظوں میں سائنس میں حد درجہ غلو کو سائنٹزم کہا جاتا ہے ، مختلف لو گوں نے سائنٹزم کہ

بيان كياب جبياكه "سرر چرود وليم "لكھتے ہيں: Only certifiably scientific knowledge counts as real knowledge. (Robinson, Daniel N., and Richard N. Williams, eds. Scientism: The New Orthodoxy. Bloomsbury Publishing, 2015.P.6)

"صرف سائنسی طور پر مصدقه علم ہی حقیقی علم شار ہو تاہے۔" اس بیان کی روشن میں تمام مابعد الطبعیاتی حقائق قابلِ انکار ہوں گے اگرچہ دو کتنے ہی معقول ہوں، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس کی بنیاد انسانی تجربات ومشاہدات ہیں اور ماورائے تجربات ومشاہدات حقائق، سائنس کے دائرہ تحقیق میں نہیں آتے، ای لیے سائنس کے لیے ان کا انکار بھی ممکن نہیں، بس جولوگ سائنس کو بنیاد بناکر خدا، جنت و جہنم ملائکہ و جنات کا انکار کرتے ہیں ، وہ غلو پیند ہیں انہیں سائنس داں کہنے کے بجائے شدّت بیند "سائنٹسٹیک" کہا جانا مناسب ہے۔ اورِ بَيْطُرِم / استشراق:

غیر مشرقی لو گوں کے ذریعے مشرقی لو گوں کی تہذیب و تندن، نظریات؛ خیالات اور اُن کے عقائد و مذاہب کا مطالعہ کرنے کو" استشراق کہا جاتا ہے۔" منتشر قین نے اسلام کے مآخذ: قرآن وسنت، عقائد و نظریات، احکامات ومسائل؛ طرزِ حیات اور پیغمبر اعظم مُنگانیکیم کی ذاتی و رسالتی زندگی کے تعلق سے بے شار رکیک شبہات، بے جان تشکیکات اور بے جااعتر اضات کو جنم دیاہے، جن سے متاکثر ہو کرنہ جانے گئے ہی لوگوں نے اپنی گردنوں سے سیح و ثابت اسلام کا قلادہ اُتار کر خود کو ناکام و نامر ادبنایا ؟ علائے اسلام نے مستشر قبن کی جانب سے ڈالے گئے اسلام کے صاف و شفاف چرے ؟ حجابات کور فع کرنے کی کامیاب کو مشش کی ہے، جیسا کہ اُن کی کتب اس کی گواہ ہیں۔

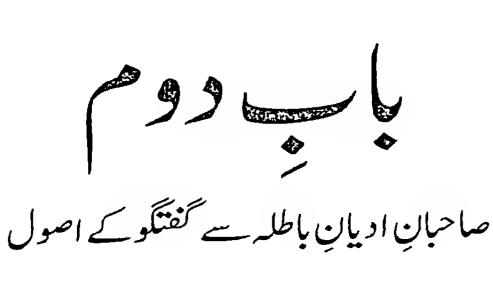

ملحدین، معاندین، منشککین اور منحرفین، حق کے خلاف اینے اعتراضات و شبہات اور استدلالات میں جو بنیادی غلطیاں کرتے ہیں ، انہیں ہم چند مر احل میں سمجھنے ی کوشش کریں گے، اِن مراحل کو سمجھنے کے بعد معترضین اسلام سے گفتگو کا سلیتہ آئے گااور ان کی جانب سے پھیلائے گئے اعتراضات و شبہات کے ساتھ تعامل (ڈیل) کرنے کے اصول بھی معلوم ہوں گے ، اسی لیے مندر جہ ذیل مر احل کو دوسرے الفاظ میں "اصول" بھی کہا جاسکتا ہے، اِن اصولوں میں سے ہر ایک اصل تنہا ہی اسلام کے خلاف پیدا کے گئے بہت سے شبہات کی عمارت کو ڈھادینے کے لیے کافی ہے۔

اصول نمبر (۱): پہلے مرطے میں بیات یقینی بنالیں کہ مدِ مقابل کی جانب سے پیش کیا گیاشبہ یا اعتراض اصول اسلام کے معارض بھی ہے یا نہیں؟ تعصب زدہ مشککین اکثر مواقع پر کوئی شبہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ شننے اور دیکھنے والے کو لگتاہے کہ وہ اسلام کے معارض ہے ؛ حالا نکہ حقیقت میں وہ اسلام کے معارض نہ ہو کر خو د معترض کی اس بات کے خلاف ہو تا ہے ، جو اس نے خو د گھڑ کر اسلام کے ساتھ چسیاں کر دی ہو۔

مثال(۱) "كيااسلام بنت پرست دين ہے؟":

اس کی مثال آربیہ ساجیوں کا بیہ کہناہے کہ اسلام ایک بنت پرست وین ہے؟ کیوں کہ مسلمان کعبہ شریف اور حجرِ اسو دکی عبادت کرتے ہیں۔

درج بالامثال میں ایک نظر بیہ وضع کیا گیا کہ مسلمان حجرِ اسود اور کعبہ شریف کی عبادت کرتے ہیں، پھر ای وضع کر دہ نظریہ کو مسلمانوں کا مذہب بناکر اسلام کو دتی ہے اور بن پرست دین قرار دے دیا گیا؛ حالا نکه حقیقت سے کہ جو کوئی خانہ کعبہ اور حجرِ اسود کی عبادت کرے، وہ مسلمان نہیں۔

، اس قتم کے شبہات و تشکیکات، چول کہ کذب بیانی اور تلبیں پر مبنی ہوتے ہں،ای لیے ایسے مواقع پر شبہات کورّد کرنے کے بجائے براکت ظاہر کر دین چاہیے ادر سادہ لوح عوام کو تشکیک میں پڑنے سے بچانے کے لیے فریق مخالف کے جھوٹ، زیب اور اس کی تلبیس کو بیان کرنا چاہیے ، مثلاً: مندرجہ بالا شبہ کے وقت بلا تال کہہ رینا چاہیے کہ الحمد لللہ، ہم مسلمان نہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ حجرِ اسود کی؛ بلکہ ۔ ملمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ شرک و بُت پرستی کی جتنی مخالفت قر آن و حدیث نے کی ے دنیا کی کسی اور مذہبی کتاب نے نہیں کی اور تمہارایہ کہنا کہ "مسلمان کعبہ اور سیاہ پتھر کاعبادت کرتے ہیں"، تو بیر سراسر تلبیس پر مبنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور مرکزیت و تنظیم کے لیے اُس کی جانب رُخ کرکے نماز پڑھتے ہیں، ملمانول نے ابتدائے اسلام میں اِی تنظیم و مرکزیت کے حصول کے لیے بیت المقدى كى جانب رُخ كركے بھى نماز پڑھى ہے؛ حالاں كە اُس وقت كعبە موجو دىتھااور جب کعبہ کی جانب نماز پڑھنے کا تھم ملاء تو اس کی جَھت پر چڑھ کر اذان بھی دی ہے ، بھلا کون سامذہب اینے ماننے والوں کو معبود پر چڑھ کر نیو جا کرنے کی اجازت دیتاہے؟ ہاں! کعبر شریف مسلمانوں کے لیے مر کزِ اتحاد ہے اس کی عظمت اپنی جگہ ہے؛ مگراحر ام اور عبارت میں لزوم نہیں، ایساہو سکتا ہے کہ ہم نمسی چیز کا احرّ ام توکریں، اُس سے عقیدت پر پر جُمار کھیں؛ لیکن اُس کی عباوت نہ کریں، جیسے: والدین ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اُن کی ان کی عزت اُن کُن کی عزت اُن کی عبارت میں ہے، اس عظمت وعبادت میں مین وجیہ اختلاف ہے، کہیں عبادت اور عظمت روز پر پر رونوں پائی جائیں گی اور کہیں صرف عظمت واحترام پایا جائے گانہ کہ عبادت۔ استعمال کی اور کہیں صرف عظمت واحترام پایا جائے گانہ کہ عبادت۔

حجرِ اسود کی عبادت کی حقیقت؟:

ر ہامسکلہ حجرِ اسود کی عبادت کا، تو ہم ایسے لو گوں کو بھی مسلمان نہیں کہیں گے، . جو حجرِ اسود کی عبادت کریں، ہاں! یہ الگ بات ہے کہ کعبہ میں نصب اُس پھر کے بوے کو اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے عبادت سمجھ لیا گیا ہے؛ حالال کہ حجرِ اسود کو کچو منا صرف رسالت مآب مَنْ النَّيْلِم كى بيروى اور اتباع ميں ہے، اگر بينيمبر اسلام مَنَّالْتَيْلِم حجرِ اسود کونہ پُومتے، تووہ کبھی نہ پُوما جاتا، آئکھیں کھولنے کے لیے حضرت عمر رشی عَنْهُ کا مندر جہ وَ إِلَى تُولَ مِنَ كَا فَى إِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَوَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَز وَ أَنَّكَ لَا تَصْرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَيِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْمُقَدَّمِيَ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ ـ (صحيح مسلم: ٥٥٥)

حضرت عبدالله بن ترجس والله عن روایت ہے، فرمایا: کہ بیس نے حضرت عمر والنين كو ديكها كه وه تجرِ اسود كو بوسه دے رہے ہيں اور فرمارہے ہيں: "الله كى فتهم! اے حجرِ اسود! میں تخصے بوسہ دے رہاہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی تو تفع دے سکتا ہے اور اگر میں نے رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمُ كُو تَحْقِي بوسه دينة بوئة ويكها بوتا، توميس تَحْقِي بوسه نه ديتا۔" اس قتم کے شبہات کی حیثیت محض الزامات کی سی ہوتی ہے۔

دوسرامر حلہ: اصول (۲) ہیں بیٹینی بنالیا جائے کہ اعتراض حقیقت کو بگاڑ كرياتور مرور كر پيش نہيں كيا گياہے:

بہت ی مرتبہ معترضین اصل حقائق کو توڑ مر وڑ کر اور اُن کی حقیقی صور تو∪ کو بگاڑ کر زبردستی کوئی اعتراض پیدا کرتے ہیں، جس سے مقصود الزام تراشی، مغالطہ آرائی اور بد گمانیاں پھیلانا ہو تاہے۔

مثال-حضرت عثمان شيخم پراقرباء بروري كاالزام:

بہت ہے منتشر قین اور اہل اسلام میں سے منحرفین کہتے ہیں: کہ سیرنا عثان رہائی گئی کے بارے میں کتب تاریخ میں لکھاہے کہ انہوں نے فلال فلال موقعول پر اپنے فلال فلال دشتے وار کو اموال سے نوازاہے اور ایک عہدے وارشخص کاعہدے پر رہتے ہوئے اپنے دشتے داروں پر اس فتم کی دریا ولی اقرباء پر وری کہلاتی ہے، جو کہ بڑا میں ہے۔ (سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُونَ)

حضرت عثمان غنی رسی اللیمیز پر اقرباء پر وری کے الزام کی حقیقت:

اس فشم کے اعتراضات کے ساتھ وہی معاملہ ہو گا، جو پہلے مرحلے میں ہواتھا، فراتِ مخالف سے کہا جائے گا کہ سیرنا عثمان ٹٹائٹٹنے کی ذات گرامی اقرِ ماء پر دری ہے یاک ادر بری ہے، رہامسکلہ رشتے داروں کو نوازنے کا، توبیہ خلیفہ بننے کے بعد ہی نہ تھا؛ بلکہ آپ پہلے سے ہی متمول اور ٹروت ومال والے تھے، آپ کی ذات گرامی نہایت سخی واقع ہوئی تھی اور چوں کہ اسلام رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا تھم دیتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ سے ہی اینے ا قرباء پر ابرِ کرم کی طرح بطور صلہ رحمی مال کی بارش کیا کرتے تھ، نیز خلیفہ بننے کے بعد رشتے داروں کو نوازنا، بیت المال میں سے نہ تھا؛ بلکہ اپنے ذاتی مال میں سے تھا؛ چنال چہ آپ نے اپنے محاصرے کے دنوں میں باغیوں کے سامنے ال حقیقت کوواضح کر دیاتھا، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایاتھا: وقالو اإنی أحب أهلبيتى واعطيهم فأماحبي فإنه لميمل معهم علي جوربل أحمل الخفوق عليهم وأما اعطاءهم فإني ما أعطيهم من مالي، ولا استحل أموال المسلمين لنفي ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي از مان رسول الله صلى اللاعلياه وسلم وأبي بكر وعمر وانايو مئذ شحيح حريص افحين أتيت علي أسنان أهل  "یہ لوگ ہے تیں کہ میں اپنے ابل خانہ سے مجبت کر تاہوں اور اُن کو ویتا دلاتا ہوں ، توباں میں محبت کر تاہوں؛ لیکن اُن کی محبت مجھ کو ، ناانصافی پر آمادہ نہیں کر سکتی ؛ بنکہ میرے ابل بیت پرج بچے حقوق ہیں ، وو اُن سے دِلوا تاہوں ، رہا اُن کو دینا دلانا ، توجو بچے میں اُن کو دینا دلانا ، توجو بچے میں اُن کو دینا ہوں ، وہ اپنے مال میں سے دیتا ہوں ، مسلمانوں کا مال تو میں نہ اپنے کیال سیحت ابول اور نہ کسی اور کے لیے ، میں عہدِ نبوی اور اس کے بعد عہدِ شیخین میں بڑے بڑے عطیات اپنی کمائی میں سے دیا کر تا تھا؛ حالال کہ میں اس زمانے میں میں بڑے بڑے عطیات اپنی کمائی میں سے ذیا کر تا تھا؛ حالال کہ میں اس زمانے میں کتابیت شعار تھا، تو پیر اب جب کہ میں اپنے خاندان کی اوسط عمر کو پہنچ چکا ہوں اور زندگی پوری ہو گئی ہے اور میرے پاس جو پچھے تھا، وہ میں اپنے گھر والوں کو دے چکا ہوں دیا ہو گئی اور خد اناشاس جو تی میں آتا ہے کہ ڈالتے ہیں۔ (طبری: ۲۲ سے سے خلاف کوئی تیسر امر حلہ: اصول (۳) " یہ یقینی بنائیس کہ معترض اسلام کے خلاف کوئی دعوئی بیا دیل نہ کرے ":

اسلام، اصولِ اسلام اور اس کی تعلیمات کی تنقید میں پیدا کیے گئے شبہات و اعترِ اضات دوحال سے خالی نہیں:

(۱): یا تو وہ مطلق دعاوی ہوتے ہیں، جن کے اثبات میں مخالفین اسلام کی جانب سے کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی۔

(۲): یا مخالفین اسلام اینے دعووں پر دلا کل تھی دیتے ہیں۔

اگر پہلی صورت ہے (کہ معترض اسلام کے خلاف کوئی دعویٰ کرتا ہے؛ کیکن دلیل نہیں دیتا) تو صاحب شبہ سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہ دلیل دیتا ہے تو فبہا آنتگو آئے بڑھائی جائے گی اور اگر دلیل لانے سے قاصر رہتا ہے، تو اُس کا دعویٰ ساقط الا عتبار ہو گا؛ کیوں کہ منطق کا قاعدہ ہے کہ دعویٰ بلادلیل قبول نہیں کیا جاتا، دنیا کی کوئی بجتی عدالت "شامُو"کو محض اس وجہ سے مجرم نہیں کھیرا سکتی کہ "رام" نے اس کے بھی عدالت "شامُو"کو محض اس وجہ سے مجرم نہیں کھیرا سکتی کہ "رام" نے اس کے

چورہونے کا دعویٰ کیا ہے، جب تک کہ "رام" شائمو" کی چورئ پر لوئی ثبوت، و ایل چورہونے کا دے ، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام مُنَّائِنْتُم نے ارشاد فرمایا: "البینة علی المعادعی قائم نہ کر دے ، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام مُنَّائِنْتُم نے ارشاد فرمایا: "البینة علی المعادعی "بینی دلیل دعویٰ کرنے والے کے فرمے ہوتی ہے۔ (سنن التہ ندی: ۱۳۴۱) تیاب الام المثانی الصغیر للبیحقی: ۱۸۹۴ من ابن عباس بین نظیما)

ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اہلِ علم، مدعی کے دلیل پیش نہ کرسکنے کو اس کی شکست فاش انتے ہیں۔

مثال- قر آن میں '' اَمرَ وُّالقبیس '' کے اشعار کی نقل کا دعویٰ:

ملحدین و نصاریٰ کہتے ہیں: کہ قرآن میں "اَمرَوُ القیس" کے مندرجہ ذیل اشعار کی نقل ہے:

عن غزال صادقلبی و نفر ناعس الطرف بعینه حور فرمانی فتعاطی فعقر فرعنی کهشیم المحتظر کانت الساعة ادهی و أمر دنت الساعة و انشق القمر أحور قدحرت في أوصافه مريوم العيدبي في زينة بسهم من لحاظفاتك وإذا ما غاب عني ساعة

مورہ قمر کی آیت نمبر ایک پہلے شعر کے پہلے مصرعے کی نقل ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر اسلا ایست نمبر ۱۳۹ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے کی نقل ہے، سورہ قمر آیت نمبر ۱۳۹ آخری الاسرے شعر کے دوسرے مرعے کی نقل ہے، جب کہ سورہ قمر آیت نمبر ۱۳۹۸ آخری شعر کے دوسرے کی نقل ہے۔ (تمام اشعار لکھنے کے بجائے متعلقہ اشعار لکھ دیئے تیں، ازراقم) الیے مواقع پر وفاع کرنے اور صفائی دینے کے بجائے فریق مخالف ہے فوراً الیے مواقع پر وفاع کرنے اور صفائی دینے کے بجائے فریق مطالبہ کریں گے کہ رہائی مطالبہ کریں گے کہ رہائی مطالبہ کریں گے کہ رہائی میں اور مشعار واقعتاً "امر وَالقیس" کے بیں اور مشاری نے کے اللی نقل کی نقل کی ہے۔

قرآن میں "امر وَالقبیں" کے اشعار کی نقل سے دعوے کی بول کھول: قار ئین کو سے جان کر جیرانی ہو گی کہ اِن اشعار کا سرے سے کوئی وُجود عربی ر بان وادب میں پایا ہی نہیں جاتا، " دیوانِ اَمر وُ القیس "کی کسی بھی طباعت میں سے ابیات تربان وادب میں پایا ہی نہیں جاتا، " دیوانِ اَمر وُ القیس موجود نهیں،"امر وَالقبیں"اپنے فَن میں نابغہ روز گار تھا، ماہر مین زبان وادب جانتے ہیں موجود نہیں،"امر وَالقبیں "اپنے فَن میں نابغہ روز گار تھا، ماہر مین زبان وادب جانتے ہیں کہ وہ اِس قدر غیر فضیح کلام نہیں کہہ سکتا، اِن اشعار کی رکاکت، بے معنی بن اور پھسپھساپن خود اِس بات کی پختلی کر رہاہے کہ بیہ "امر وَ القیس" کے اشعار مہیں ہیں، "امرؤالقيس"كے اشعار ایسے ہوتے ہیں كہ غير عربی دان شخص بھی من كر جھومنے لگ جائے، آج کل سوشل میڈیا پر"اقبال وغالب" کے نام سے ایسے مضحکہ خیز اشعار نظر ے گذرتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر خود "اقبال وغالب" کی رُوحیں بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں،"امر وَالقیس" کی جانب منسوب مذ کورہ اشعار کی بھی یہی حیثیت ہے، ایسامعلوم ہو تاہے کہ کسی منچلے نے تلکہ آزمائی کرتے ہوئے اپنے اشعار کو "امر وَ القبیس " کی جانب منسوب كر دياہے،"امر وُالقيس"كے ديوان كے كئي نسخ ہيں جيسے:"الاعلم الاشنتمري كانىخە، الطوى كانىخە، السكرى كانىخە، البطلوس كانسخە، ابن النجاس كانسخە، ؛ كىكىن بيە ابيات سن کھی نننجے میں موجود نہیں، "امرؤالقیس" کے اشعار نُزولِ قرآن کے وقت کوئی پوشیدہ خزانہ نہیں تھے،اگر (نعوذ بااللہ) قرآن میں اس کے اشعار کی نقل کی گئی ہوتی، تو الل عرب فوراً چوری کا الزام لگاتے؛ لیکن رسالت مآب صَلَّالَیْنِیْم کی پوری زندگی میں آپ پر ایسا کوئی الزام نہیں لگایا گیا، قار ئین کو بے ساختہ ہنسی آگئی ہوگی ہیہ دیکھ کر کہ زمانۂ جاہلیت کا ایک شاعر اپنے اشعار میں اسلامی تہوار "عید" کا تذکرہ کر رہاہے ، جب کہ عید اسلامی تہوارہے، برائے تفنن طبع پیہ کہا کہ جاسکتاہے کہ مذکورہ ابیات نزولِ قر آن سے تقریباً نصف صدی قبل دفات پانے والے "امرؤالقیس" کے اشعار نہ ہوکر، "امرؤ القیس"نامی کسی مسلمان کے ہیں اور پیہ صرف مزاح نہیں "امر وَ القبیس" کے نام سے کی شعر اء کا تذکرہ گئے۔ تاریخ میں ملتاہے۔

شال (۲): اسلام پر دہشت گر دی کا الزام: "اسلاموفوبز" اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک ر نعوذ بااللہ) اور اینے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں دیے، رہنت گرد مذہب ہے اس منطق ا دہ ۔۔۔ دہ ہے شبہات سے تعامل کا منطقی طریقہ سے نہیں کہ اسلام کی رواداری وساحت لہذال<sup>ی</sup> ہے شبہات ہے تعامل کا منطقی طریقہ سے نہیں کہ اسلام کی رواداری وساحت ہدی بیان کی جائے؛ بلکہ درست رویتہ سے کہ الزام تراش "اسلاموفوبز" ہے اینے بندی بیان کی جائے؛ بلکہ درست رویتہ سے کہ الزام تراش "اسلاموفوبز" ہے اینے ، سوعے پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ دلیل دیتے ہیں، تو گفتگو آگے جاری رکھی ای دعوے پر مائے اور اگر دلیل لانے سے قاصر رہتے ہیں، تو ان کا دعوٰی سرے سے ساقط اور غیر معتر ہوگا، مطلق دعوے کو مان لینے کی صورت میں دلیل وبر ہان کی حیثیت ہی ہے معنی ہوجاتی ہے؛ کیوں کہ دعویٰ بلا دلیل کے مقالبے میں دوسر ادعویٰ بلادلیل پیش کیا جاسکتا ہ،ایی صورت میں حقائق تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ ا چوتھامر حلہ: اصل (مه) یقینی بنائیں کہ معترض کی جانب سے اپنے دعوے پر قائم کی جانے والی ولیل فی نفسہ ثابت ہے یا نہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مخالفین اسلام دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل بھی ویتے ہیں؛ ا کین دلیل فی نفسہ ثابت نہیں ہوتی یا اِس قدر کمزور ہوتی ہے کہ وہ دعوے کو کوئی سہارا ا نہیں دے سکتی، زیادہ تر معترضین اسلام، مآخذ اسلام کے شین تشکیکات و شبہات ؛ پھیلانے کی غرض سے اپنے دعووں میں ایسے دلائل سے استدلال کرتے ہیں،جو درجہ ٹیوٹ سے ساقط اور فی نفسہ غیر صحیح ہوتے ہیں۔ مثال(۱)منكرين حديث كااستدلال: منکرین حدیث وعویٰ کرتے ہیں کہ اجادیث ججت نہیں ہیں؛ کیوں کہ منتب ن اطادیث میں ایسی روایات بھی ہیں، جن کو وہ اپنے گمان میں شانِ رسالت مآب صَلَّا اَلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمَ ظان سم

ظاف سجھے ہیں، جیسے کہ امام بخاریؓ نے ایک روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، جو بتاتی

ہے کہ فترت وحی کے زمانے میں رسول الله صَلَّيْنَا اِللهِ عَلَيْنَا اِللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَيَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ع چوٹی ہے۔ گر کر خو د بھی کرنے کاارادہ کیا، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو! بخاری کی صحت چوٹی ہے۔ گر کر خو د بھی کرنے کاارادہ کیا، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو! بخاری کی صحت پر تم اتفاق رکھتے ہو اور بخاریؓ نے اس فتم کی گتاخانہ روایات بھی ذکر کی ہیں، جب احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی سیرحالت ہے، توباقی مجموعوں کی کیاحالت ہوگی؟ آنحضرت مَنَالِيَّنِيَّةُم كارادة خود كشى كى حقيقت:

مذكورہ شبه كى حقیقت بیان كرنے ہے پہلے حدیث مع ترجمہ لکھی جار ہی ہے: وَ فَتَوَ الْوَحْيٰ فَتُرَةً حَتَى حَزِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا حُزُنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدُّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلِّمَا أَوْفَى بِذِرْ وَقِجَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ ، تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْ جِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ

فَتُرَةُ الْوَحْيِغَدَالِمِتُّلِ ذَلِك (صحيح البخارى٦٩٨٢ كتاب التعبير)

ایک مدّت تک وحی نازل ہونا بند ہو گئ، جس سے رسول الله سَنَّ الْفَلْمُوعِمُ اسْتَ عَمَّكِين ہو گئے (جیسا کہ ہمیں خبر بہنجی ہے) کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے کہ دہاں سے الر ھک جائیں ؛ لیکن جب آپ کسی پہاڑی پر پہنچنے کہ وہاں سے نیجے کُود جائيں، جبريل عليتيا مُنودار ہوتے اور فرماتے: "اے محد صَالَ عَلَيْكِم ! آپ الله تعالی کے برحق ر سول ہیں۔"اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا، پھر جب و جی کی بندش طول پکڑ جاتی ، آپ اسی طرح پہاڑ پر جاتے ؛ لیکن جریل عَلیبَیا ہے آکر آپ کو تسلی دیتے اور آپ تھم جاتے۔

یہ ان روایات میں سے ایک ہے، جن کو بنیاد بناکر مجیّبتِ احادیث کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں۔

منکرین حدیث نے اپنے دعوے کے اثبات میں جس روایت کو دلیل بنایا ہے، سے میہ ہے کہ وہ روایت از رُوئے نقل ثابت نہیں؛ کیوں کہ بیہ حدیث سنداً مُنقطع ہے، خود امام بخاری نے اس حدیث کو موصولاً ذکر کیاہے، جس میں خود کشی کا ذکر نہیں ہے، بعدہ منقطع ندلے کر آئے ہیں، ہاں! یہ بات بالکل درست ہے کہ بخاری کی صحت پر اہل سے دائی المحات کا اجماع ہے؛ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بات امام بخاریؓ کی بیان کر دہ ان روایات کی حد تک درست ہے جو آپ سند متصل کے ساتھ لاتے ہیں، باقی وہ احادیث جو امام بخاریؓ کی شرط کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ امام بخاریؓ کی شرط کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔

میں الہذا یہ حدیث ابنِ شِہاب زُہریؓ سے امام بخاریؓ نے بلاغاً روایت کی ہے، موصُولًا نہیں، بہ الفاظ و میگر روایت میں "نُحود کُشی" کے الفاظ کی زیادتی امام زُہریؓ کے بلاغات میں ہے اور بلاغاتِ رُہری قابلِ قبول نہیں۔

النبوري كى رائے بلاغات زُہرى كے بارے ميں:

استاذِ محترم شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید پالنپوری قدس بِرُهٔ مذکوره روایت پر تجره کرتے ہوئے بلاغاتِ زُہری کے سلسلے میں فرماتے ہیں: "بیر روایت غالِباً صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ ابنِ شِہاب زُہری کی مُر سل روایت ہے اور ابنِ شہاب زُہری کے مراسل بالرِّنفاق ضعیف ہوتے ہیں، وہ "میشبنہ لَا شَیئ "ہوتے ہیں، لیعن صرف پر چھائی ہوتے ہیں، فقت میں کچھ نہیں ہوتے ہیں، وہ "حِفۃ القاری شرح ابخاری: ارسیار، مکتبہ جاز دیوبند)

خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں خود کُشی کی زیادتی ضعیف ہے اور قابلِ استدلال نہیں، لہٰذامنکرین حدیث اِس روایت کو دلیل میں پیش کرنے کے مجاز نہیں۔ مثال (۲) ''قصمہ غرانیق "سے استدلال:

مُلحدین اور مذہب بیز ار لوگ کہتے ہیں کہ رسول الله صَلَّالَیْمِ کِم نازل ہونے والی وی معتبر نہیں؛ کیوں کہ شیطان بنوں کی تعریف پر مبنی کلمات نبیِ معصوم سَلَّالَیْمِ کی تعریف پر مبنی کلمات نبیِ معصوم سَلَّالَیْمِ کی نفر ایف پر مبنی کلمات نبیِ معصوم سَلَّالَیْمِ کی نفر ایف از الله اور اپنے اِس دعوے پر "قصهٔ غرانیق" سے مسلسل اسلامی کرا دیا کرتا تھا۔ نعوذ بااللہ اور اپنے اِس دعوے پر "قصهٔ غرانیق" سے

استدلال کرتے ہیں، جس سے وحی کی حیثیت مخدوش ہوجاتی ہے، اس قصے کی تفصیل طبری میں موجود ہے:

رسول الله متالین قریش کی اسلام ہے ہے منبتی پر انتہائی افسر دہ و عمکین ہے اور قریش کے حاب سے دعوتِ اسلام کو پذیرائی حاصل نہ ہونے پر سخت مائوس سے اور قریش کے جانب سے دعوتِ اسلام کو پذیرائی حاصل نہ ہونے پر سخت مائوس سے آپ کے دل میں شِدَّت ہے یہ تمنا تھی کہ الله کی جانب سے کوئی ایساکلام نازِل ہو، جو آپ کے دل میں شِدَّت ہے یہ تمنا تھی کہ الله کی جانب سے کوئی ایساکلام نازِل ہو، جو مُرق میں شدیل کر دے۔

ریدی، رو رو سال میت الله میں قریش کی ایک مجل میں بیٹے ہوئے سے
ایک مرتبہ پیٹیم اسلام بیت الله میں قریش کی ایک مجل میں بیٹے ہوئے سے
کہ آپ مَنَّ اللّٰہ کِی جانب ہے وہی کائزول شروع ہوااور آپ نے سورہ نجم کی قراءت
شروع کی اور جب ان آیات تک پنچے: "اَفَرَ ءَیْتُمُ اللّٰتَ وَ الْحُوْلُی ۔ وَ مَنُو قَ النَّالِثَةَ اللّٰه خُولی ۔ "تو
الْاُخُولی ۔ " کیا تم لوگوں نے لات اور عُر تکی کو دیکھا اور تیسری اِس دیوی منات کو ۔ "تو
شیطان نے آپ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی وَ اِللّٰ اِللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه

مشرکین آپ متافظ کن زبان سے اپنے معبودوں کے لیے یہ الفاظ کن کر انتہائی مسرورہوئے۔ پیٹیسر اسلام نے اپنی تلاوت مکمل کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کیا، تو اُس مجل میں موجود تمام مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے اور بیت اللہ میں موجود کوئی بھی مومن اور مشرک ایسانہ بچا، جو سجدہ ریز نہ ہوا ہو۔ (طبری، ص:۱۰۹)

محمد منافیقی کے بت پر ستول کے ساتھ یہ دوستانہ تعلقات تھوڑی دیر ہی رہ، ملد ہی اُنہیں بتادیا گیا کہ بتوں کی تعریف میں آیات، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی؛ بلکہ یہ شیطان کی طرف سے تھیں، پھر شام کو جر ئیل عالیہ اِن پینمبر محمد مَثَّالِیْکَا مُنہ کے ہوئی ؛ بلکہ یہ شیطان کی طرف سے تھیں، پھر شام کو جر ئیل عالیہ اِن پینمبر محمد مَثَّالِیْکِا مُن بلک آئے آئے آپ نے باک آئے آئے آپ نے بیا کیا؟ آئے آپ نے بیاک آئے آئے آپ نے بیا کیا؟ آئے آپ نے مرف کیا ہو تھا، جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا تھا، قریش کے سامنے وہ کام، تلاوت کیا، جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا تھا،

"قصرغرانيق" كى حقيقت:

جواب ہیہ ہے کہ "قصہ غرانیق" بسرے سے ثابت نہیں، اوّلاَ صحت کا التزام کرنے دالے کسی بھی مُحدّ شنے اِس قصے کو ذکر نہیں کیا ہے۔

يه كهانى امام قرطبى في ابنى تفسير ميس لكسى به و (جامع البيان عن تاويل آي القرآن)
اور فرمايا ب: "لم يد خله البخاري و لا مسلم و لا ذكره في علمي مصنف
مشهور .. " يعنى اس كهانى كونه امام بخارى نے ذكر كيا بے اور نه امام مسلم نے اور نه كى

مشہور علمی کتاب میں اس کہانی کا ذکر موجو دہے۔"

نہیں کھاہے؛ بلکہ بچھے لوگوں ہے جو بات بچھے جس طرح پہنچی ہے میں نے ای طربہ آگے نقل کردی ہے (صحت سند کا التزام نہیں کیا)۔ "(تاریخ طبری: اردا)

یہ کہانی آنحضرت کی طرف بتوں کی تعظیم کو منسوب کرتی ہے، ای لیے المار رازیؓ نے فرمایا: "من جؤز علی الوسول تعظیم الأوثان فقد کفر، لأنَ من المعلوء بالصرورة أنَ أعظم سعیه کان فی نفی الأوثان۔ " لیتی جس شخص نے اللہ کے رسول بالصرورة أنَ أعظم سعیه کان فی نفی الأوثان۔ " لیتی جس شخص نے اللہ کے رسول کے لیے بتوں کی تعظیم کو جائز کھہرایا، اس نے کفر کیا، اس وجہ سے کہ یہ بات بالیمین معلوم ہے کہ آپ متعلق علماء کی آراء: "قصیر غرائیق" کے متعلق علماء کی آراء:

این کثیر کا کہناہے: "ولکتھا من طرق کلھا موسلۃ ولم أرها مسندہ من وجه صحیح۔ "که "إس کہانی کی کوئی وجه صحیح۔ "که "إس کہانی کی تمام طرق مُرسل ہیں اور میں نے اس کہانی کی کوئی کھی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں و کیھی۔ "(تفیراین کثیر:۵/۲۳۲-۱۳۳)

علامہ شو کانی کھتے ہیں: کہ "اس واقعے میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اور کوئی کھی سنداس روایت کی ثابت نہیں۔ (فتح القدیر:۵۸۸۸)

علامہ ابن جوزی کھے ہیں: یہ واقعہ ورست نہیں ہے۔ (زادَ المُسَرَ: ۱۹۱۳)

امام ترطبی کہتے ہیں: "هذا الحدیث منکر منقطع۔۔ و إنّما أو لع به و بمثله
المفسرون والمؤرّخون المولعون بكلّ غریب المتلقفون من الصحف كلّ صحیح وسقیم۔ "كم "یہ حدیث مکر ہے، منقطع ہے، ہر عجیب و غریب چیزوں كر دلدادہ وہ مفسرین اور مورضین، جو صحائف ہے ہر رطب ویابس اور صحح و سقیم اُٹھا لينے بیں، ان جیسی کہانیوں کو دلچی ہے نقل کرتے ہیں۔ "(الجائح لاحکام القرآن، سورہ بی اس جب المام خریمہ "ہے اس واقع کے متعلق ہو جھاگیا، تو اُنہوں نے کہا: "هذا من وضع الزناد ققہ "كم "یہ کہانی ملاحدہ وزنا وقد نے گھڑی ہے۔ " (تغیر الرازی ۱۱۱ م ۱۱۲۳) المام بیری کہانی ثابت نہیں ہے۔ " (تغیر الرازی ۱۱۱ م ۱۱۲۳)

قاضی عیاض کہتے ہیں: "یہی حقیقت کہ نیر روایت نہ ہی متند احادیث میں جمع کائی اور نہ ہی اس روایت کا کوئی مستند راوی ہے، یہ بات اِس کے ضعیف ہونے کے لیے کانی ہے۔ "(الثقا ۲ مر ۱۲۵)

کان ہے۔ اِن کے علاوہ، امام رازی تفسیر رازی میں فرماتے ہیں: "هذه الروایة باطلة رضوعة۔ "که "بیدروایت باطل ہے، موضوع (گھڑی) ہوئی ہے۔ "(تغیررازی:۱۱ره۱۱) موضوعة۔ "که "بیدروایت باطل ہے، موضوع (گھڑی) ہوئی ہے۔ "(تغیررازی:۱۱ره۱۱) قاضی ابو بکر این العربی قرماتے ہیں: "إن جمیع ماور دفی هذه القصة لأصل له "که "اس کہانی کے سلسلے میں وار وہونے والی تمام رویات باصل ہیں۔ "(الثفاء:۱۲۲۲) علامہ بیضاوی فرماتے ہیں: "هو مر دو د عند المحققین۔ "که "بیکانی محققین کے نزدیک مر دو د جه الوار التنزیل واسرار الناویل، ازبیضاوی، سورة الحج: ۵۲)

ے کیا سے کلام ہیہ ہے کہ مُلحدین و مُستستر قین نے وحی کی حیثیت کو مُحدُوں کرنے کے لیے جس قصے کو دلیل بنایا ہے وہ سِر سے سے ثابت نہیں۔

يانچوال مرحله:

امل (۵) "معترض کی جانب سے پیش کی جانے والی صحیح و ثابت دلیل کے بارے میں یقینی بنالیس کہ وہ اپنی پیش کر دہ دلیل کو درست سمجھا ہے یا نہیں۔"

بعض اہل شبہات آپ وعوے پر دلیل صحیح قائم کرتے ہیں؛ لیکن دلیل کے تعلق سے اُن کی فہم صحیح نہیں ہوتی؛ چناں چہ وہ اپنے دعوے پر پیش کردہ دلیل کی تشریر الیمی کرتے ہیں کہ وہ لُعنت، سِیاق وسباق اور معہُود شرع کے ظاف ہوتی ہے، ٹالفین اسلام ہے رویتے کئی بار اختیار کرتے ہیں؛ چناں چہ قرآن کی آیاتے جگ کے تعلق سے اُن کے اعتراضات، سِیاق و سباق اور زبان و بیان کے جملہ اصول کی میں سے اُن کے اعتراضات، سِیاق و سباق اور زبان و بیان کے جملہ اصول کی میں ہوتے ہیں، لہذا مسلم مخادل کو چاہیے کہ فریق مخالف کی فہم کو صحت و میں کی کوئی پریر کھ لے۔

مثال(۱) اہل ادیانِ باطلبہ کی عدم سکفیر:

وَحدتِ ادیان کے مُلِغِین، اسلام کے علاوہ دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والوں ی تکفیر نہ کرنے پر ممصر ہتے ہیں، اُن کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب ہی حق تکہ رسائی کے وسلے ہیں، اِس حیثیت سے تمام مذاہب یکساں ہیں، لہذادیگر اہل ادیان کو کافر ر نہ کہا جائے، وہ اپنے اِس دعوے پر استدلال کرتے ہیں سورۂ کا فرون کی آیت نمبر ۲۸ ے، جس میں آنحضرت متَّالَيْنَا كُم كى زبان حق كوے كہلواماً كميا: "لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِین۔ "یعن" تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میر اوین۔"

وجیہ استدلال میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتِ پاک میں مشر کین مکنہ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جس دین کی چاہیں پیروی کریں، اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتاہے، تووہ خدا کی ہی اجازت سے کررہاہے اور خدا کی دی ہوئی رُخصت پر عمل کرنے والا کا فرنہیں ہو تا۔

کیااسلام کے علاوہ دیگر اہل ادیان پر لفظ 'کا فر 'کا اطلاق در ست نہیں؟ مذ کورہ مثال میں وَحدتِ ادبیان کے متلفین نے اپنے دعوے پر صحیح و ثابت دلیل دی ہے؛ لیکن آیت کو سیح طور پر نہیں سمجھ سکے؛ کیوں کہ اُنہوں نے آیت کا سیاق وسباق نظر انداز کر دیا، پس اُن کا مذکورہ اِستدلال آیت کے سیاق وسیاق کے مخالف ہے؛ کیوں کہ اُن لوگوں کو، جن ہے ''لَکُمْد دِیْنُکُمْد وَلِی دِیْنِ۔ "کہاجارہاہے سورت کے شروع میں ى "قُلْ يَأْيُهَا الْكُفِرُونَ-" (اككافرو!) كه كرخطاب كيا كيا ج،به الفاظِ ديكران بر "کافر"کااطلاق کیا گیاہے، مزید ہے کہ سورت کانام ہی"سورہ کا فرون"ہے۔

(اِنتباه) 'محافر''گالی نہیں ہے، جبیبا کہ ہمارے بھولے بھالے برادران سیجھتے ہیں اور نہ ہی ہیات مبنی بر حقیقت ہے کہ اسلام کا فروں کو جہال ملیں وہاں مارنے کا تھم دیتا ہے، جبیبا کہ پچھے مفاد پرست اسلام کو بدنام -کرنے کے لیے پروپیگنڈہ کرتے ہیں؛ بلکہ حقیقت میہ ہے کہ اسلام کافروں کے ساتھ بھی محسنِ سُلوک کا ہی تھم کر تاہے،ناحق کی کافر کوستانا بھی اُسی طرح حرام قرار دیتاہے، جس طرح کسی مسلمان کو۔ ينال (٢) نا قلين احاديث برشان رسالت مُتَّالِثُهُمْ مِن گتاخی کی تهمت؟:

بعض لوگ حدیث کے راویوں پر بیہ تُہمت لگاتے ہیں کہ اُنہوں نے اپن روایات میں ایسی با تنیں بیان کر دی ہیں، جن سے شانِ رسالت مُنَالِیْنَم مِن کُستاخی لازم روابات میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت منافظیم "نبیذ" (برعم اں ہے۔ وین شراب نعوذ بااللہ) پینے تھے؛ چنال چہ ایک روایت میں ہے: عن یعنی بن عبید ابي عمر البهراني، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «كان رسول الدراك الماراك المارك المارك المارك المارك المارك الماراك المارك الم ابي الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغا والليلة رو الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر بدفصب (صحيح مسلم: ٥٠٠٢؛ دار احياء التراث العربي)

ابو عمر بَهُر انی مُرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ابن عبّاس اُلی اُلی کو یہ فرماتے و عنا ہے کہ آپ سَالُالْیَا اُلْمِی کے لیے رات میں "نبیذ" بنائی جاتی تھی، تو آپ مَالْلَیْا مِ ائے اگلے روز نوش فرماتے ، پھر آنے والی رات کو بھی پیتے ، پھر اگلے دن اور رات کو بھی استعال فرماتے، پھر تبسرے دن کی عصر تک استعمال فرماتے، اگر پھر بھی کچھ نے جاتا، تو خادِم کوپلادیتے یا آپ اُسے گر انے کا حکم دیتے۔

کیا"نبیز"شرابہے؟

مذكورہ بالا مثال میں معترضین نے صحیح دلیل پیش كى؛لیكن أسے صحیح طور پر تمجھانہیں، معترضین کا "نبیذ" کو شراب سمجھنالغّت کے مخالف ہے، "نبیذ" دراصل ایک طرن کا شربت ہے، جو تھجور، شہد، گندم اور جَو وغیرہ کو پانی میں ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ (لمالنالعرب:سار ۵۱۱)

نبیز میں نشہ نہیں ہو تا، اس لیے دیگر بھلوں کے شربت کی طرح یہ بھی ایک ٹربت ہی ہے اور پھر مذکورہ استدلال میں پیش کر دہ حدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ آنحضرت مَنَّالِیْنَامِ "نبیذ" کو گاڑھا پن پیدا ہونے ہے پہلے پیاکرتے ہتے ،ورنہ بہتکوا دیا گرتے ہتے ؛ کیوں کہ اگر تھجور وغیرہ کے شربت کو کنی روز منکے میں سڑھنے کے لیے تہیوڑ ویاجائے، تواس میں نشہ پیدا ہوجاتا ہے ، سڑھنے کے بعد وہ خَمَر (شراب) کے تکم میں :وتا ہے، پس مذکورہ اعتراض "نبیذ" کے مفہوم کوناسمجھ پانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

پس رسہ اصل(۲)" یہ بقینی بنالیں کہ معترض نے اپنے دعویٰ کے اثبات ٹیں ادلۂ باب کی کسی ایک دلیل کو تو پیش نہیں کر دیا ہے۔" کی کسی ایک دلیل کو تو پیش نہیں کر دیا ہے۔"

ی کی ایک ویل پیش کرتے ہیں اور ایک کو طابت و کیل پیش کرتے ہیں اور ایک مور کرنے ہیں اور خور کرنے ہیں اور غور کرنے ہو معلوم ہوتا ہے کہ دلیل کے الفاظ سے معترض کے دعوے کی تائید ہو رہی ہے؛ لیکن وہ متعلقہ باب کی تمام دلائل کو نظر انداز کرنے اُس باب سے کوئی ایک ایسی دلیل چھانے ہیں، جس سے اُن کا دعویٰ ثابت ہور ہا ہے؛ حالال کہ اس باب کے بقیہ دلائل اُس کے مخالف ہوتے ہیں، جب کہ مسکلے کی دُرُست تقہیم تک رسائی اُسی وقت ممکن ہے جب کہ متعلقہ سبھی مُعارض و مُوافق دلائل کو سامنے رکھا جائے اور کوئی ایسا مثال (ا) وین میں اِکر اہن مثال کا ظاہر کی تعارض ختم ہو کر توافق کی شکل پید اہو جائے۔

مثلاً بعض"ایشیائی لبرلز"سور ہُ بقرہ کی آیت"لاؔ اِکْوَاۃ فِی الدِّبنِ۔"(دین میں کوئی زور زبر دستی نہیں) سے اَمْر بِالمعروف اور نہی عَنِ المُنکر کے فریضے کے شقُوط پر اِستدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر شخص دین قیُودات اور پابندیوں کو اختیار کرنے اور

نہ کرنے میں مکمل مختارہے، اگر کوئی مسلمان بالفرض نماز نہیں پڑھتا، تو اُس کے والدین ریس

کو بھی میہ اجازت نہیں کہ اُس سے نماز کو لے کر پھھ کہا سنی کریں، بہ الفاظِ دیگر ہے لوگ سب سے دور ایس میں میں میں میں کہ اُس کے میان کو کا کہا سنی کریں، بہ الفاظِ دیگر ہے لوگ

آیتِ کریمہ سے "لبرل ازم "کا پِرچار پِر سار کرتے ہیں۔

# لإ المرالعروف نهى عن المنكر كى ابميت:

امرہ المرہ جب کہ حقیقت سے کہ بے شار آیاتِ کریمہ واحادیثِ شریفہ اَمُرُ بِالمعرُون بنی عَنِ المُنکر کی اہمیت اور ضرورت و افادیت پر صراحتاً ولالت کرتی ہیں اور بعض المنکر کی اہمیت اور ضرورت و عیدیں بھی مناتی ہیں۔
اسموانع پر فریصنۂ آمُرُ و نہی کے تار کین کو وعیدیں بھی مناتی ہیں۔

"لبراز" نے مسئلے سے متعلّقہ دیگر نُصُوص کو نظر انداز کر کے صرف ایک اپن افتیاد کردہ نُص سے اِستدلال کرتے ہوئے مذکورہ فریضے کی عدم ضرورت کا فیصلہ صاور کردیا، جب کہ مسئلے کو اُس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک تمام دلائل کو سامنے نہ رکھا جائے، مذکورہ اِباحّت بیندی پر ببنی اِستدلال کا جواب یہ ہے کہ آ بیتِ کریمہ "لُک" رکھا جائے، مذکورہ اِباحّت بیندی پر ببنی اِستدلال کا جواب یہ ہے کہ آ بیتِ کریمہ "لُک" اِکْوَاکَا فِی اللّی اِیْنِ سلموں کو جبر اَ اسلام میں داخل کرنے پر پابندی عامِد کرتی ہے ، نہ کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے پر۔

مثال (۲) انسان کے مجبور محض ہونے پر ملحد انہ استدلال:

ملحدین آیتِ کریمہ" اِنگاکُل نئیء خکفنه بِقکر و رسودةالقدر: ۲۹) که "هم نے الریخ کواندازے سے بیدا کیا ہے۔ "سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدانے انسان کو مجور محض بناکر بیدا کیا ہے ، اس لیے وہ سزاو جزاد بے میں عادل نہیں۔ (نعوذ بااللہ) کیا انسان مجبور محض ہے ؟:

مشخص چاہے ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے گفر اختیار کرے، بلا شبہ ہم نے ظالمو<sub>ل</sub> کے لیے آتش دوزخ تیار کرر کھی ہے۔" ے ۔۔۔ ہے۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ یہ آیتِ کریمہ صاف طور پر اِس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ انسان ایڑ میہ آیتِ کریمہ صاف طور پر اِس کے وارادے سے کفروایمان اختیار کر تاہے <sup>1</sup>۔

ساتواں مرحلہ:

اصل(۷) ہیدد کیھے لیں کہ معترض نے اپنے دعوے پر الیبی دلیل سے تو استدلال نہیں کیاہے کہ جس نوع کے دیگر دلائل خوداس کے نزدیک معتبر نہیں ۔ بعض اصحابِ شبہات ایسے ولائل سے استدلال کرتے ہیں، جو خود اُن کے نزدیک معترنہیں ہوتے؛لیکن جہاں ان دلاکل سے استشہاد کرکے اسلام کے تعلق ے طعن و تشنیع کرنا ممکن ہو تاہے ، دہاں یہ لوگ دوڑ خی د کھاتے ہوئے اپنے اصول کو بھول جاتے ہیں؛ حالاں کہ وہ دلا کل خو د اُن کے نز دیک معتبر نہیں ہوتے ، یہ رویتہ کھلے تناقض یر مبنی ہے اور اس کوڈبل اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے۔

### مثال(۱)عقلی دلائل کا انکار:

زیادہ تر ملحدین کا دعویٰ ہے کہ "یقین علم و معرفت صرف تجرباتی و مشاہدالا ولائل سے ثابت ہو تا ہے "ای لیے ان کے نزویک وجودِ خدا کے اثبات میں پیش کج جانے والے عقلی دلائل خواہ کتنے ہی بدیہی ہوں؛ معتبر و قابلِ قبول نہیں؛ لیکن عین <sup>گفتگر</sup> کے دوران میمی لوگ خدا تعالی کے وجُود کی نفی کرتے ہوئے ''نیجیرل لاء( قوانین

ا (۱) مئلة تقدير كو مجھنے كے ليے پڑھيں، كتاب "مئلة تقدير" از قارى طيب، بانى دارالعلوم وقف، مولانا محد ادریس کاند هلوی، علامه شبیر احمد عثانی ً

<sup>(</sup>۲)المتنوير في اسقاط التدبير ، شيخ احمد بن عطاء الله الإسكندري ، مترجم مولانا اشرف على نخانوي -

فرت " ہے استدلال کرتے ہیں کہ"کائات کو اپنے نظم و نسق؛ بلکہ پیدائش میں بھی فلرت میں خالق و نظم کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کی تخلیق و تنظیم صرف قوانمین فطرت ہے وابعت ہوئی ہے؛ اس پر کوئی ہے وابعت ہوئی ہے؛ اس پر کوئی ہے وابعت ہی تجرباتی و مشاہداتی و لیل موجو د نہیں، نہ تو تخلیق کائنات کے وقت سائنس دان مشاہدہ کر ہے تھے اور نہ اس وقت موجو د تھے، ملحدین کا مذکورہ عقلی استدلال جہاں نہایت معیف ہے، وہیں استدلالات عقلیہ کے تعلق سے خود اُن کے موقف کے بھی متناقض مین سے، اس فتم کی منافقت، دوہر سے جال چلن، تلون مزاجی اور ایک روش پر نہ رہے کی گئیت کو "مراج اور نگ آبادی" نے کتنی خوبی سے بیان کیا ہے:

دور نگی خوب سکیں یک رنگ ہوجا

ســــرا پاموم ہو یاسگـــــــ ہوجا۔

مثال (۲)مصدر وحی میں شک:

ملحدین، و حی کی حقانیت میں تشکیات و شبہات پیدا کرنے کی غرض ہے کہتے ہیں کہ
ولی کامصدر و منبح خدا تعالیٰ کی ذات نہیں، بلکہ بحیرہ راہب ہے، بحیین میں آنحضرت منگاللہ اللہ اللہ کی مرداہب ہے ملا قات کر کے جو بچھ سیکھا، اُسی کو قر آن بناکر کر پیش کر دیا-العیاذ باللہ مند کورہ مثال میں ملحدین نے اپنے ہی استدلالی معیار کی مخالفت کرتے ہوئے تدیم تاریخی خبر و دافتے سے استدلال کیا ہے؛ حالال کہ نبوتِ محمد منگالی کے وہ لائل جو تاریخ و بیتر کی کتب میں مذکور ہوئے، باوجود ہے کہ "قصہ بحیرا" نے زیادہ النہ و تاریخ و بیتر کی کتب میں مذکور ہوئے، باوجود ہے کہ "قصہ بحیرا" نے زیادہ اشہد واقعی ہیں، ملحدین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، لہذا واقعہ بحیرہ کو قبول کرنااور منہیں ہیں، لہذا واقعہ بحیرہ کو قبول کرنااور منہیں تا تیک کر دیاہی تناقض و انہیں ہیں، لہذا واقعہ بحیرہ کو کو کو کی علمی رویہ نہیں۔

آتھواں مرحلہ:

اصل (۸): "بیہ یقینی بنالیا جائے کہ دلیل و مدلول کے در میان تلازم ہے یانہیں؟"

مخالف فریق کی پیش کردہ دلیل اور اس کے دعوے (مدلول) کے باہمی تعلق میں غور و فکر کرناضر وری ہے، اگر دلیل و مدلول کے در میان تلازم کا علاقہ ہو تو گفتگو جاری رکھی جائے گی اور اگر دونوں کے در میان تلازم کا علاقہ نہ ہو لیجی ایک لازم اور دوسر املزوم نہ ہو تو مخالف کے دعوے کو مستر دکر دیا جائے گا۔

مثال(١) حجيت حديث كاانكار:

مكرين حديث كمت بين كه حديث دين مين جحت نہيں؛ كول كه آنحضرت مَثَّلَيْنِمُ في احديث في منع فرمايا؛ چنال چدروايت ميں ہے: لاتكُتُبُوا عَنِي شَيْنًا غَيْر الْقُرْ آن \_(رَوَاه مُسْلِم)

"مجھے قرآن کے علاوہ پچھ مت لکھو۔"

کیااحادیث دین میں ججت نہیں؟:

یہاں دو چیزیں ہیں: (۱) احادیث لکھنے کی ممانعت اور (۲) جیت حدیث کی نفی اور دونوں میں کوئی لاوم نہیں، کتابت احادیث کی ممانعت جیت حدیث کی نفی کو متلزم نہیں؛ کیوں کہ دونوں با تیں الگ الگ ہیں، لازم و ملزوم نہیں؛ چناں چہ رسالت ماب صَلَّاتِیْکِمُ نے ایک حدیث میں کتابت کی نفی فرما کر احادیث بیان کرنے کی اجازت بھی دی ہے، جو کہ احادیث کے مجتت ہونے کی دلیل ہے؛ چناں چہ صلم میں ہی ہے؛ میں کو بیان کے میٹر اللهِ صَلَّی اللهَ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ قَالَ: لا تَکُتُبُوا عَنِی وَمَن کَتَب عَنِی غَیْرَ الْقُرْ آنِ فَلْیَمْ حُهُ وَ حَدِّ ثُوا عَنِی وَ لا حَرَجُ۔ (مسلم: ۲۲۱)

"دخرت ابوسعید خدری رفائن سے روایت ہے کہ آنحضرت مُنَّالَیْمُ نے فرمایا: "مبری با نیں لکھا مت کرو اور جن لوگوں نے لکھالی ہیں، وہ اسے مٹادیں، ہاں! میں کوئی حرج نہیں۔"
ہری احادیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔"

ری قرآن کے ساتھ کتابت احادیث سے ممانعت کی وجہ؟ تو یہ ممانعت جیما کہ علامہ نووگ نے بیان فرمایا: ابتدائی دور میں اس لیے تھی؛ تاکہ قاری (نوملم) ایک کی علامہ نووگ نے بیان فرمایا: ابتدائی دور میں اس لیے تھی؛ تاکہ قاری (نوملم) ایک کی صفح پر قرآن و احادیث تکھا دیکھ کر اشتباہ کا شکار نہ ہوجائے۔ إِنَّمَا نَهَی عَنْ کِتَابَة الْحَدِیث مَعَ الْقُرْآن فِی صَحِیفَة وَ احِدَة ; لِئَلا یَخْتَلِط , فَیَشْتَبِه عَلَی الْقَارِئ فِی صَحِیفَة وَ احِدَة ; لِئَلا یَخْتَلِط , فَیَشْتَبِه عَلَی الْقَارِئ فِی صَحِیفَة وَ احِدَة . (شرح مسلم: ۱۲۹/۱۳۰۰)

آنحضرت مَنَّالُقْنِیْقِم نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث لکھنے سے اس لیے منع فرمایا؛ تاکہ وہ (قرآن کے ساتھ) مل نہ جائے اور (ایک ہی صفح پر قرآن وحدیث لکھا دیکھ کرعام) قاری اشتباہ کا شکار نہ ہو جائے۔

اس ایک وجہ کے علاوہ حدیث لکھنے کی ممانعت میں بے شار مصلحتیں اور عکمتیں تھیں،جوخود علامہ نووی اور دیگر اہل علم نے لکھی ہیں۔ مثال (۲) نظریۂ ارتقاء سے عدم خدا پر استدلال:

عام طور پر ملاحدہ " پَجَارُنُس ڈاروِن " کے نظریۂ ارتقاءے خداتعالی کے نہ ہونے پراسٹرلال کرتے ہیں؛حالاں کہ نظریۂ ارتقاءاور وجودِ خدا کی نفی میں کوئی تلازم نہیں۔ کیا نظریۂ ارتقاء خدا کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟:

مذکورہ استدلال صحیح ہے یا درست؟ بیہ جاننے سے قبل "ارتقاء" کامطلب سمجھنا فروری ہے۔

"ارتقاء" ایک ایبا نظریہ ہے، جو رُوئے زمین پر حیاتِ انسانی وحیوانی کے وجود میں اُنے کی وضاحت کر تاہے، اِس نظریے کے مطابق انسان بھی جانوروں میں بہت کاجسمانی وعقلی ترقیات کے بعد وجو دمیں آیاہے، یہی معاملہ تمام جانداروں کا ہے۔ اگراس نظر ہے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ براہِ راست انسان وجود میں نہیں آتا کہ بھی خداتعالٰ آیا؛ بلکہ وہ مختلف قالبوں میں ہوتے ہوئے موجودہ صورت کو پہنچا ہے، تب بھی خداتعالٰ کے وُجود کا انکار درست نہیں؛ کیوں کہ "نظریۂ ارتقاء" تو رُوئے زمین پر بسنے والے انسانوں و جانوروں کے وُجود کی نامعقول و غیر سائنسی توجیہ پیش کر تاہے، جب کہ ال وسیح و عریض کا تنات میں انسانوں و جانوروں کے علاوہ لا محدود مخلو قات: شم و قم، سائرے و میارے، بحر و بر، ہوا و پانی اور آگ و مٹی و غیرہ وُجود رکھتی ہیں، لہذا رُوئے نظرین پر وُجود کے ایک چھوٹے سے جھے کی ملحد انہ وضاحت ( نظریۂ ارتقاء) سے اس وسیح و عریض کا تنات کے خالق کے وجود کی نفی کر نابد عقلی کے سوا پچھ نہیں؛ کیوں کہ نظریۂ ارتقاء سے یہ لازم نہیں آتا کہ کا تنات کا بھی کوئی خالق نہ ہو، پس دلیل و مدلول میں عدم الرقاء سے ملحدین کا دعویٰ باطل ہے۔

اور اگر نظریہُ ارتقا کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تو اس سے بید لازم نہیں آتا کہ انسان، موجودہ صورت کو بہ تدریج ترتی کرتے ہوئے خدا کے تھم اور تصرف کے بغیر پہنچاہے، یہ بھی تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ ارتقا خدا تعالیٰ کے تصرف اور اُس کے تھم سے ہوا ہے اور ای کو "گا کڈیڈ آٹیو ولُوْشُن (Guided Evolution)"کہتے ہیں۔

مثال (٣): قوانين فطرت سے عدم وجودِ خداير استدلال:

ملحدین کائنات کی تنظیم کے پیچھے کار فرما قوانین فطرت کو دلیل بناکر خالق کے وجود کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ کائنات، قوانین فطرت کے سبب خود بخود روال دوال ہے، اے کسی نُدیّر و نتیظم کی ضرورت نہیں؛ حالال کہ قوانین فطرت کا موجود ہونا اس بات کو متلزم نہیں کہ کوئی مقنن (قانون ساز) نہ ہو، اس لیے کہ قانون کے ہونے اور قانون سازکے نہ ہونے کے در میان کوئی تلازم نہیں؛ بلکہ قوانین کا ہونااس بات کی دلیل قانون سازکے نہ ہونے کے در میان کوئی تلازم نہیں؛ بلکہ قوانین کا ہونااس بات کی دلیل جے کہ اِس قانون کوکوئی نہ کوئی بنانے والا اور کا تنات میں جاری کرنے والا خداموجود ہے۔

نوال مرحلہ: اصل (۹): "اس بات کو بقینی بنائیں کہ مدلول کی دلیل سے زیادہ دائے دلیل ہقدم ہوگی۔"
زیادہ دائے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اگرہے، تووہ بی اُرزے دلیل مقدم ہوگی۔"
اس کا استدلال دُرست بھی ہو تاہے، نیز دلیل و مدلول میں تلازم کی نسبت بھی ہوتی ہے؛
لیکن اس کا اخذ شُدہ نتیجہ (مدلول) ایسی دلیل کے معارض ہو تاہے، جو اس کی پیش کردہ دلیل سے زیادہ دائے ہے، مخضر آیہ کہ نتیجہ دلیل، دلیل ارزے کے خلاف ہو تاہے، ایسی صورت میں صحیح دلیل کے بجائے ارزے دلیل کو فوقیت دی جاتی ہے:
کیا ہم صحیح دلیل قابلِ استدلال ہوتی ہے؟:

ہر سیحے دلیل سے استدلال کرنا درست ہے؛ تاہم ہر صیحے دلیل (خواہ عقلی ہویا تجرباتی) کو "قطعی "نہیں سمجھنا چاہے، بہت سے صیحے دلائل ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہو سکتے ہیں اور ایسے "ظنی الثبوت" صیحے دلائل سے وقباً فوقباً استدلال بھی کیا جاتا ہے؛ لیکن اگر بہی صحیح "ظنی الثبوت" دلائل دو سرے "قطعی الثبوت" دلائل کے معارض ہوتے اگر بہی صحیح "ظنی الثبوت" دلائل کے معارض ہوتے ہوں، توانہیں ترجے دیے بجائے "قطعی الثبوت" دلائل کو ترجے دی جائے "قطعی الثبوت" دلائل کو ترجے دی جائے "

مثال: ملحدین کا اینے دعوے کے اثبات میں مفروضات سے استدلال:
ملحدین کا منات سے متعلق بعض ایسے جدید نظریات سے استدلال کرتے ہیں،
جوبایۂ ثبوت کو نہیں پہنچے ہوتے ہیں؛ بلکہ ملحدین کے پیش کر دہ بعض نظریات کو "نظریہ
(نیکٹ)" بھی کہنا سائنسی اُصولوں کی روشنی میں مشکل ہوجاتا ہے، ان کی حیثیت چند
مائنسی مفروضات کی سی ہوتی ہے، گویا اُن کے پیش کر دہ دلائل کو حقیقت (فیکٹ) تو

کیا، محن نظر میہ (تھیوری) بھی نہیں کہا جاسکتاہے، باوجو داس کے ملاحدہ بڑی ہی شدو مد کے ساتھ ان مفروضات کا د فاع کرتے ہیں، گویا وہ سائنسی حقائق ہوں، ایسی صورت

ئ<sup>ى مل</sup>م مجادل بالترتيب چار كام كر\_\_\_

(۱) ملحدین ہے مفروضات کی در سی پر دلا کل طلب کرے یاان کی عدم صحت ثابت کرئے۔
(۲) بر سبیل تنزل ملحدین کی جانب ہے پیش کر دہ سائنسی مفروضے کو صحیح مانتے ہوئے،
اُس کے اور وجو دِ خدا کی نفی کے در میان عدم تلازم کو ثابت کرے
(۳) مفروضات کے مقابلے میں وجو دِ خدا کے عقلی ولا کل پیش کرے، کیوں کہ بہر حال فرضی نظریات کے مقابلے میں عقلی ولا کل قطعی و اُر نج ہیں
فرضی نظریات کے مقابلے میں عقلی ولا کل قطعی و اُر نج ہیں
مذکورہ تینوں طریقے علائے مناظرہ کے یہاں مقبول ہیں، پہلے کو "مناقصار منع"،
دوسرے کو "نقض" اور تیسرے کو "معارضہ" کہا جاتا ہے۔
(مثال: ۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے ماتم کے جو از پر اہل تشیع

اہل تشیع، محرم الحرام میں شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ کی مناسبت ہے اتم و نوحہ خوانی کرتے ہیں، جس پر اہل سنت والجماعت کیر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتم کرنا اہل سنت والجماعت کی کتابول سے ثابت ہے، اس سلطے میں وہ درج ذیل روایت سند والجماعت کی کتابول سے ثابت ہے، اس سلطے میں وہ درج ذیل روایت سند الل کرتے ہیں: قالت عائشة مات رسول الله وهو فی حجری ثم وضعت رأسه علی و سادة و قمت انتدب مع النساو أضرب و جھی۔ (مسندا حمد: ١٢٥٨) ترجمہ: ام المومنین حضرت سیّدناعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ نبی کریم مَنَّ اللَّهِ اللہ عنہانے فرمایا کہ نبی کریم مَنَّ اللَّهِ اللهِ عنہانے فرمایا کہ نبی کریم مَنَّ اللهِ اللهِ عنہانے فرمایا کہ نبی کریم مَنَّ اللهِ عنہانے میری گود میں ہوئی، پھریں نے آپ کا سر اُٹھا کر سکتے پر رکھ ویا اور خود عود تول کے ساتھ مل کر دونا اور اپنا چرہ پیٹنا شروع کر دیا۔

کیا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ماتم کے جواز پر استدلال درست ہے؟ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی درج بالا روایت سے ماتم کے جواز پر اہل تشیع کے استدلال میں کئی خامیاں ہیں:

(۱) اہلِ تشیخ کی مختلف کتابوں میں جوازِ ماتم پر حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ بالا روایت سے استدلال کیا جاتا ہے؛ کیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روایت مکمل

Willin.

نه لله كر خيانت سے كام ليا جاتا ہے، كمل روايت حوالة قار كين كى جاتى ہے: يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه و سلم بين سحري و نحري و في دولتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله قبض و هو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساو أضرب و جهي ۔ (مسند أحمد: ١٢٥٨)

رجمہ: ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کر یم مَثَلِّ اللّٰہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کر یم مَثَلِّ اللّٰہ عنہا کے دن میں ہوئی سے میری فات میری گر دن اور سینے کے در میان اور میری باری کے دن میں ہوئی تھی، اس دن میں میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا؛ لیکن سے میری ناسمجھی اور نوعمری تھی، اس دن میں نبی مَثَلِّ اللّٰہ عَلَی کا انتقال ہوا اور پھر میں نے اُن کا سر اُٹھا کر سے پر رکھ دیا اور خود عور تول کے ساتھ مل کر رونے اور اینا چرہ پیٹنے گئی۔

اس مکمل حدیث کو پڑھے کے بعد یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ رسالت آب منگالیڈیم کی وفات کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکا شدّتِ غم کے سب اپنا چہرہ پیٹنا شرعی جواز کی بناء پر نہیں تھا، وفات النبی منگالیڈیم کے وقت صدیقہ کی عرب استے بڑے حادثے کی تاب نہ لا سکیں، بعد عرب السب کھی، آپ کم عمری کے سب استے بڑے حادثے کی تاب نہ لا سکیں، بعد میں خوداس بات کا اعتراف بھی کیا کہ موقع کی مناسبت سے میر اطرزِ عمل درست نہیں تھا، ای لیے اپنے اس عمل کو آپ نے شرعی جواز وینے کے بجائے فرمایا: "فَعِنْ سَفَهِی وَحَدَاللَةِ سِنِی۔"، یعنی وفات رسول مَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ بِر چَرہ پیٹنا، میری نوعمری اور نا کھی کیا حدسے تھا۔"

لہذا حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی اس عمل سے مروجہ ماتم پر استدلال گرنا قطعاً در ست نہیں۔

(۲) ند کوره روایت سے جوازِ ماتم پر استدلال کے درست نہ ہونے کی دوسری وجہ اس کی النادی حیثیت ہے؛ چنال چید مشہور محقق "شیخ شعیب الار ناؤط" فرماتے ہیں:"إسناده

حسن من أجل ابن إسحاق۔ "يه روايت (درجه صحت کے بجائے)" ابن اسحاق" کی وجہ سے حسن قراریاتی ہے۔

محدث ابو بیجان اور امام بیجی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ؛ لیکن سب محدث ابو بیجان اور امام بیجی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ؛ لیکن سب طرق، اسنادی حیثیت ہے در جبر حسن کو بہنچتے ہیں۔ (مندابی بیعلی:۲۵۸۱؛دلائل النبوۃ:۲۱۳۱۷)

اہل تشیع کے جو از ماتم پر مذکورہ استدلال کی خامی ہے کہ انہوں نے باب سے متعلق ایک روایت کو جائز تھہر ادیا، جب کہ اس کے مقابلے میں ان صحح روایات کو نظر انداز کر دیا، جو صراحتاً ماتم کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، چند روایات مندرجہ ذیل ہیں:

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سے نبی منافیلیم کا به ارشار مروی ہے: لیس منامن ضوب المحدود و شق المجیوب و دعا بدعوی المجاهلیة (صحیح البخاری: ۲۳۳۸)

«جوشخص (به و فت مصیبت) رُ خسار بیٹتا، گریبان پھاڑتا اور جا ہلانہ انداز میں چیختا چلاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔"

سيرنا ابو هريره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صَلَّا اللهُ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

لوگوں میں دو ہانتیں ہیں ، وہ دونوں اُن میں کفر (کی بقیہ عاد تنیں) ہیں: (کمی کے)نسب پر طعن کرنااور میت پر نوحہ کرنا۔"(مسلم:۶۷،کتاب الایمان)

پس ثابت ہوا کہ اہل تشیع نے حسن درجہ کی روایت سے استدلال کیا اور اس کے مقابل زیادہ رائج روایت کو چھوڑ دیا اور رائج کے مقابلے میں مرجوح کو دلیل بنانا استدلالی خامی ہے۔

### خلاصة بحث

سابقہ مراحل میں غور و تامل کرنے کے بعد ہمارے لیے اسلام مخالف جدید شہات میں واقع استدلال کی نمایاں غلطیوں کی نشان دہی کرنا آسان ہوجائے گا، اسی غرض سے ماقبل میں بیان کر دہ اصولوں سے واضح ہونے والی ملحدانہ استدلال کی بنیادی اخطاکو یہاں پیش کیا جارہا ہے۔

استدلال میں ہونے والی بنیادی غلطیاں:

(۱) وعویٰ بلا و لیل کرنا، (۲) غیر صحیح و غیر ثابت دلائل پر نتائج کی بنیاد قائم
کرنایا دعوے کی بناء ایسے مقدمات باطلہ و تصورات فاسدہ پر رکھنا، جو ظاہراً صحیح دکھائی
دیتے ہوں؛ لیکن اصلاً سراب ہوں، (۳) وعوے کی ولیل کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکنا،
(۳) ولائل کی تشر آج و توجیہ سیاق وسباق کے مخالف کرنا، (۵) موضوع سے متعلق تمام
دلائل کو نظر انداز کر کے کسی ایک ولیل پر دعوے کی بنیادر کھنا، مثلاً: تثابہ کو ولیل بنانا
اور محکم کو چھوڑ دینا۔ (۲) منج استدلال میں کسی معیار کی پابندی نہ کرنا، کسی دلیل سے
ایک باب میں استدلال کرنا اور دیگر ابواب میں اُس کا اعتبار نہ کرنا، (۵) ولیل و مدلول
میں تلازم کا منتی ہونا، (۸) ولائل معارضہ راجحہ کا اعتبار نہ کرنا، (۹) سفسطہ: ضروریات
عقل و بدیہات کا انکار کرنا اور (۱۰) اہل ایمان کے عقیہے، عمل اور قول و فعل کی
حقیقت کو در ست طریقے پر نہ سمجھنا۔ تیلگ عَشْدَ قُلُ کَاهِکُھُ۔

واضح رہیں کہ یہاں استدلال میں ہونے والی نمایاں اور بنیادی غلطیوں کو بیان کرنامقصودہے، حصر مقصود نہیں۔

# ضرورى اطلاع

راقم الحروف کی کتاب ''گلدستہ تو حیدورسالت ''عنقریب زیوبر طبع ہے آراستہ ہو کر قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہوگی، جس میں تو حید ورسالت کو قرآن وسنت کے نصوص، غیر اقوام کی مذہبی کتابوں اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے شبهات جديده ميں يائى جانى والى نماياں استدلالى غلطيال

# شبہاتِ جدیدہ کے اقسام وانواع

موجود دور میں اسلام ہے متعلق پیش کیے جانے والے شبہات و اشکالات اور اعتراضات و تشکیکات کی دو قتمیں ہیں:

را)وہ شبہات داعتراضات، جو اصل اسلام کے خلاف خلاف کیے جاتے ہیں، (۱) وہ شبہات داعتراضات، جو اصل اسلام کے خلاف خلاف کیے جاتے ہیں،

(۲)وہ شبہات واعتراضات،جواصل اسلام کے بجائے توابت ِاسلام کے خلاف کیے جاتے ہیں۔

اوّلُ الذّ كرشبهات كى چار انواع بين، جو مندرجه ذيل بين:

نوعِ اوّل: وجودِ خُدااور اُس کی صفات (کمال، قدرت اور حکمت و غیرہ) ہے متعلق شبہات:

خدا کے وجُود اور اُس کی صفاتِ کمالیہ کے خلاف پیش کیے جانے دالے اعتراضات وشبہات میں مندرجہ ذیل نمایاں غلطیاں ہوتی ہیں۔

خدا سے متعلق پیش کیے جانے والے اعتراضات و شبہات میں پائی جانے والی نمایاں استدلالی غلطیاں:

غلطی (۱) دلیل و مدلول میں تلازم کا انتفاء۔

مثال:مسئله شرسے عدم وجودِ خداپر استدلال:

بعض ملحدین کا دعویٰ ہے کہ کا کنات رنگ و بُومیں شر (مصائب و آلام) کا دجود ، وجو دِ خدا کی نفی کرتا ہے ،اگر کوئی خذا ہوتا، توشر کا دجو د نہیں ہوتا۔

یہاں دلیل و مدلول میں تلازم ندار دہے؛ کیوں عقلاً یہ ممکن ہے کہ خالق نے عارضی دنیا میں شر کواراد تا پیدا فرما یا ہواور کسی دوسرے عالم کو قائم و دائم سکون ولذات کے لیے تخلیق فرمایا ہو۔

غلطی(۲) د لائل معارضه راجحه کااعتبار نه کرنا۔

علمی ایست مسلم شرکو بنیاد بناکر وجو د خدا کے قطعی دلائل کو نظر انداز کر دینا بھی مثال: مسئلہ شرک بنیاد بناکر دینا بھی اس کی مثال ہے۔

غلطی (۱۳) بدیهات کا انکار:

مثال: خد ا كاخالق كون؟

زیادہ تر ملحدین سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیاہے، تو فوداللہ کو کس نے پیدا کیا؟

خالق کے بارے میں سوال کرنا، گویا منطق کے بدیہی جزئیہ "محال عقلی" (تلسل)کاانکارہے۔

فداکے بارے میں مسلمانوں کاعقیدہ:

کیوں کہ مسلمان ایک ایسے خالق پر ایمان رکھتے ہیں، جو پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے پھے نہیں تھا، جوازلی وابدی ہے، جس کا دجو دکی چیز پر موقوف نہیں، یہ اعتقاد عقل سلم کے عین مطابق ہے؛ کیوں کہ اگر خداکا بھی خالق مان لیا جائے، تو اس خالق کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا کہ اسے کس نے پیدا کیا اور سوالات کا یہ سلسلہ "الا بالیہ" تک چلتارہے گا، جمے منطق کی اصطلاح میں «تسلسل "کہاجا تا ہے اور تسلسل محال کا محالات عقلیہ کو منا ہوگا ہے، پس خدا کے خالق کے بارے میں سوال کرنا محالات عقلیہ کو مشر ادف ہے۔

الاست مانے اور بدیہات کے انکار کرنے کے متر ادف ہے۔

الاست مانے اور بدیہات کے انکار کرنے کے متر ادف ہے۔

الملی (۲) اہل ایمان کے اقوال کونہ سمجھنا:

نال(۱): خالق کا کنات کا وجو د ضروری ہے۔

المن مسلمان منطقی قاعدے (لکل حادث محدث) کی بنیاد پر کہتے ہیں، جو کا ننات اللہ مسلمان منطقی قاعدے (لکل حادث محدث) کی بنیاد پر کہتے ہیں، جو کا ننات مسلم منطقی وجو دمیں آئی اگر اس کا کوئی خالق نہیں توترجے بلا مرخ لازم آئے،

اسی لیے کا تنات کا خالق ماننا عقلاً ضروری ہے، اس پر ملحد اپنا وہی فرسودہ اعتراض وہر اتے بیں کہ جب ہر چیز خداکی پیدا کر دہ ہے، تو خداکو کس نے پیدا کیا؟ یہ اعتراض وہ مختلف قاعدہ ہے: "لِکُلِ مَوْجُوْدِ وہ مختلف قاعدہ ہے: "لِکُلِ مَوْجُوْدِ فَوْ مُخْلِد لَا اللّٰہِ مُوجُودِ ثَی کا کوئی ایجاد کرنے والا ہے) "اور دوسرا قاعدہ ہے "لِکُلِ مَوْجِودِ ثُی کا کوئی ایجاد کرنے والا ہے) "اور دوسرا قاعدہ ہے "لِکُلِ حَادِثِ مُحْدِثْ۔ "(ہر نیستی کو ہست میں لانے والا ہے۔)

ابل ایمان دوسرے قاعدے کو درست مانتے ہیں، نہ کہ پہلے قاعدے کو،اک ابل ایمان دوسرے قاعدے کو،اک کے باوجود ملحدین اوّلُ الذّکر قاعدے کو مسلمانوں کاعقیدہ سمجھ کر"من خلق اللہ؟"جیے بیاد شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اس طرح کے شبہات دو مختلف قاعدوں کو یکسال سمجھنے کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں؛ حالال کہ دونوں قاعدوں میں بنیادی فرق ہے۔ موجود اور حادث کے در میان فرق:

بعض غیر متخصص مسلمان بھی بلاسو ہے سمجھے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ "ہر تُن موجود کا موجد (ایجاد کرنے والا) ہو تا ہے۔ "حالال کہ وہ قلب و زبان ہے ایمان رکھے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے، اب اگر "لِکُلِ مَوْ جُوْدٍ مَوْ جِذَہِ" قاعدے کو درست مان لیا جائے، توسوال یہ ہوگا کہ جب ہر موجود چیز کا موجد ہے، تو اللہ تعالی کا موجد کون ہے؟ العیاذ باللہ - نہ کورہ قاعدہ ذات خدا پر توٹ جائے گا، ای لیے یہ کہنا چاہے کہ مسلمان ہم حادث کا محدث مانے ہیں نہ کہ ہر موجود کا موجد، جب اللہ تعالی حادث نہیں، تواس کا کوئی محدث ہمیں۔

مثال (۲): "برٹرینڈررَسَل "کی خیالی کیتلی:

مشہور فلسفی اور ریاضی دان ملحد "برٹرینڈر رَسَل" نے برٹری ہی عجیب وغریب مثال دے کریہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کے منکروں کو خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ کرہ ارض اور مریخ کے در میان ایک لیک

سبتی فرض کرتا ہے، جو سورج کے گر دگر دش کر رہی ہے، جے قوی ترین دُور بینوں کے ذریعے ہے بھی نہیں دیکھاجاسکتا، کسی سے اگر کیتلی کا ثبوت طلب کر لیاجائے، توہو سکتا ہے؛ کہ دہ نبوت نہ دے پائے اور نہ ہی کیتلی کا انکار کرنے والا اُس کے عدم کا ثبوت دے سکتا ہے؛ لین اگر اُس مفروضہ کیتلی کے بارے میں اسکول کے نصاب میں بچوں کو پڑھایاجا تارہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کیتلی کے وجو د کے انکار کرنے والے بچے کو مجنون اور پاگل کہاجانے لگے گا، لہٰذ ااگر انسانوں کی اکثریت وجو دِ خدا پر ایمان رکھتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کے فداوا قبی میں موجو د ہے، کی شی کے وجو د کے ثابت نہ کر پانے کو اس شی کے وجو د کے ثبوت فداور پیش نہیں کیاجاسکتا۔ (بی۔ بی۔ یہ ۱۵ رجولائی ۲۰۱۹)

یہاں غور کریں، رَسَل نے ایک خیالی و فرضی کیتلی کو، جس کے وجود کاکائی اڑ
نہیں پایا جاتا، اُس عظیم خالق کے برابر کر دیا، جس کی عظمتوں کے آثار ہر مُواور ہر ثنگ
میں انسان پاتا ہے، کا تنات کا ہر ہر ذرّہ اُس کی قدرت کا شاہ کار اور جمالِ جہاں آراء کا نمونہ
پیش کر تا ہے، کہاں ایک آسمان میں معلّق فرضی کیتلی، جو اپنے وجو دیر آثار نہیں رکھِی
ادر کہاں اُس عظیم خالق و مالک پر ایمان، جس کے نشانات ذرّے ذرّے میں موجود، بھلا
دونوں میں کوئی برابری ہوسکتی ہے؛ لیکن رَسَل نے دونوں میں برابری تصوّر کرلی اور یہی
استدلالی غلطی ہے۔

نوع ثانی: قرآن کریم سے متعلق شبہات:

قرآن سے متعلق شبہات میں بنیادی استدلالی غلطیاں مندرجہ ذیل ہیں: غلطی (۱) دعویٰ بلا دلیل:

نٹال: نی نے قرآن ''ورقہ بن نوفل ''سے سیکھا؟ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ''رسالت مآب سَلَطْنَیْمِ نے قرآن مجید درقہ بن نوفل سے حاصل کیا'' یہ دعویٰ بلاد لیل ہے۔ غلطی (۲) نتائج کی بنیاد ایسے دلائل پر قائم کر ناجس کو صحیح طور پرنہ سمجھاہو: (مثال) قرآن مجید کی آیات کے مابین تناقض وہ تعارض کا دعویٰ کرنا۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی آیات کو درست طریقے پرنہ سمجھ سکنے کی بنیاد پر ہی قرآن میں تعارض کاشبہ ہوسکتا ہے۔

غلطی (۱۳) د لیل و مدلول میں تلازم کانه ہونا:

(مثال) قر آن توریت دانجیل کی نقل ہے؟

رسی رسی میں توافق و تثابہ بعض قرآنی فقص اور توریت و انجیل میں موجود وا تعات میں توافق و تثابہ د کی کر صاحب قرآن شکا الزام کا الزام لگانا، دلیل و مدلول میں تلازم کے انتفاء کی مثال ہے، اس لیے کہ تثابہ و توافق اُ خذ و نقل کو متازم نہیں؛ کیوں عقلاً بھی یہ بات ممکن ہے کہ قرآنی فقص اور انجیلی و توراتی واقعات میں تو؛ فق و حدت مصدر کی بنیاد پر ہو، یعنی دونوں کا ماخذو حی الہی ہو۔

غلطی (۷۲) ولائل معارضه راجحه کاعدم اعتبار:

(مثال)ظنّیات کو بنیاد بناکر خد اکا انکار \_

چند احتالات و توہمات کو بنیاد بناکر قر آن مجید کی حقانیت کا انکار کر دینا اور قر آن مجید کو کتاب الہی ثابت کرنے والے قطعی دلائل کا انکار کر دینا اس کی واضح مثال ہے۔ نوع ثالث: (حضرت محمد صَمَّالِتُنْدِیمُ سے متعلق شبہات)

حضرت محمد صَلَّاتُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ مندرجه ذیل ہیں:

غلطی (۱) د عویٰ بلا دلیل:

(مثال) شقِّ صدر، يغيمبرِ صَنَّالتُنْكِيمُ كاهوايا" امتِه بن صلت "كا؟

بعض ملحدین کابیہ کہنا کہ ''شق صدر ''کا واقعہ امیہ بن صلت کے ساتھ پیش آیا تھا نہ کہ حضور صَلَّاتُیْنِیْم کے ساتھ بیہ دعویٰ بلادلیل کی مثال ہے اور دعویٰ بلادلیل مر دودہے۔ غلطی (۲) در جہ ثبوت سے ساقط دلائل پر نتائج کی بنیا در کھنا: (مثال) صفحات گذشتہ میں بیان کر دہ قصہ غرانیق اس کی مثال ہے

رمین. غلطی (۳) د لیل و مدلول می*س عدم تلازم:* 

(مثال) آنحضرت بحیرہ راہب سے ملاقات پریہ نتیجہ قائم کرنا کہ آپ مُنَّالِثَیْمِ نے اسلام بھی راہب سے سکھا۔ نعوذ بااللہ۔اس کی مثال ہے۔

غلطی (۴) دلائل معارضه راجحه کو نظر انداز کرنا:

(مثال) چند ظنیات و احتمالات کو بنیاد بناکر نبوت محمد بیه سَلَاتَیْنَمِ کا انکار کر دینااور آپ کی نبوت کو ثابت کرنے والے قطعی د لا کل کو غیر معتبر کہہ دینااس کی مثال ہے۔

نوعِ رابع: تشريعات اسلاميه پرشبهات

اسلام میں عورت کی مظلومیت کا دعویٰ۔

تشریعات اسلامیہ کے خلاف ہونے والے نمایاں شبہات میں سے ایک "اسلام میں عورت کی مظلومیت "کاشبہ ہے، جس میں مندرجہ ذیل استدلالی غلطیاں پائی جاتی ہیں:
غلطی (۱) نتائج کی بنیا و ایسے ولائل پرر کھنا جنہیں صحیح طور پرنہ سمجھا ہو:
(مثال) بعض ملحدین کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو گدھا اور کتا سمجھا جاتا ہے اور ولیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں "یقطع الصلاۃ المرأۃ والکلب والحملات "یعنی عورت، کتا اور گدھا قاطع صلات ہیں۔

مریث "یقطع الصلاة المرأة و الکلب و الحماد "کا درست مفہوم: علیت "یقطع الصلاة المرأة و الکلب و الحماد "کا درست مفہوم: حالال کہ حدیث کی منشاء عورت کو گئے اور گدھے کے مانند قرار دینا نہیں ہے؛ بلکہ مطلب سے کہ عورت، کُتّا اور گدھا قطع نماز سے متعلق ایک خاص تھم میں مشرک ہیں علی العموم ایک جیسے نہیں۔ (ابوداؤد مع عون، رقم: ۵۰۰)

# عورت کے گزرنے سے نماز کا حکم:

اس حدیث سے بعض لوگوں کو بہ شبہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا نمازی کے پاں سے گذر نا نماز کو باطل کر سکتا ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کا در ست مفہوم کیڑر قرطاس کر دیاجائے۔

حدیث میں اِن اُمُور کا بیان ہے، جو آدمی نماز کی خرابی اور نماز میں مطلوب دل جمعی، کیسوئی اور اخلاص کے بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں، ان اشیاء کا گذر نا نماز میں مطلوب خشوع خضوع کو ختم کر سکتا ہے؛ چنال چہ علامہ نووی فرماتے ہیں: "و تأول هولاء سحدیث ابی ذر رضی الله عنه علی ان المر ادبالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بھدہ الاشیاء ولیس المر ادابطالھا۔" (شرح مسلم: ۱۳۰۸)

"لیعنی حدیث ابوزر میں "قطع صلاۃ" سے مراد نماز میں کی واقع ہوناہے؛ کیوں کہ ان اشیاء کا گزر ناشغل قلب کا باعث ہے اور اس سے مراد نماز کا باطل ہونانہیں ہے، اگر نمازی کے پاس آکر کُتّا بھو نکنا شروع کر دے یا گدھا اپنی مکروہ آواز میں ہنہنانا شروع کر دے یا گدھا اپنی مکروہ آواز میں ہنہنانا شروع کر دے یا گدھا اپنی مکروہ متاثر ہوگا، بہی حالت ای وقت ہوگی جب غیر محرم عورت نمازی کے پاس سے گذر جائے۔"

حضرت مولانا شبير احمد عثماني وفتح الملهم "مين فرماتے بين: "المراد بالقطع في حديث الباب قطع الوصلة بين العبد وبين الرب جل جلاله لا ابطال الصلاة نفسها۔ "(فتح الملهم شرح صحيح مسلم، جس، ص ٣٣٣)

ترجمہ: لیعنی حدیث الباب میں قطع صلاٰ قاسے مُر ادبندے اور رب کے در میان رابطہ کا انقطاع ہے ، نماز کا اپنی ذات کے اعتبار سے باطل ہو نامر ادنہیں۔

"مبسوط سرخی" میں لکھاہواہے: "مرود المرأة لایقطع الصلاق "(۱۸۵۰،داداللّٰ) تعورت کا گزرنانماز کو نہیر ، توڑی " نالی (۲) دلائل باب کو نظر اند از کر کے کسی ایک دلیل کی بنیاد پر نتیجہ نکالنا:
(مثال) عورت کی تکریم کے سلسلے بیس بے شار نصوص صریحہ و صححہ وار دہوئے ہیں، جو
ان بات پر دلالت کرنے ہیں کہ اسلام بیس عورت کو نہایت قدر و منزلت سے نوازا گیا
ار اس کو اعلیٰ وار فع مقام دیا گیا ہے، مزید بر آل کہ خوا تین کی تکریم بیس وار دہونے
ار اصوص اپنے بیان بیس محکم مجمی ہیں لہذا تنثابہ نصوص کو محکم پر محمول کیا جائے گا،
لین خالفین اسلام مسکلہ سے متعلق محکم نصوص کو ججوڑ کر کسی تنثابہ نص کو بنیا دبنا کر
اسلام کے خلاف پر و پیگنڈہ کرتے ہیں۔

غلطی (۳) دلائل معارضه راجحه کو نظر انداز کرنا:

سابقہ مثال ہی کو یہاں پیش کیا جاسکتا ہے۔

اللام پر د بشت گر دی کا الزام:

تشریعات اسلامیہ کے خلاف ہونے والے اعتراضات میں سے ایک بنیادی اعتراض بیہے کہ" اسلام ایک دہشت گرو دین ہے"-نعوذ بااللہ-

ال قسم کے اعتراضات میں موجود نمایاں غلطیاں مندرجہ ذیل ہیں:

غلطی(۱) د عویٰ بلا د لیل:

مخالفین اسلام محض تعصب کی بنیاد پریه وعویٰ کرتے ہیں کہ "اسلام دہشت گردگا کی تعلیم دیتاہے۔ "-نعوذ بااللہ-حالال کردگا کی تعلیم دیتاہے اور معصوموں کا ناحق خون بہانا سکھا تاہے۔ "-نعوذ بااللہ -حالال کراپناس دعویٰ پر قر آن وسنت سے کوئی دلیل نہیں دیتے۔ فلطی (۲) دلیل کی تشر تک سیاق وسباق کے مخالف کرنا:

(مثال) حدیث عر نیین:

لعض مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ ''اہل عر نبین کے ساتھ رہمالت مآب مَثَّالِثَیْمِ کا معالمہ ناحق ظلم وستم اور بے گناہوں پر بلا وجہ زیادتی کے زمرہ میں آتا ہے۔نعوذ بااللہ۔ اہل عربین کے ساتھ رسالت مآب منگانگی کے سخت موقف کی وجہ:

عالفین اسلام یہ توبتاتے ہیں کہ حضور منگانگی کے سخت موقف کی وجہ:

دیتے اور آئھوں میں گرم سلائی پھروادی لیکن اس پورے واقعے کا درست پس منظر چھپا
لیتے ہیں بخاری شریف میں واقعہ مذکور ہے: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمْ، قَالُوا: "پا
کیتے ہیں بخاری شریف میں واقعہ مذکور ہے: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمْ، قَالُوا: "پا
کرسول اللهِ آوِنَا وَ أَطُعِمْنَا فَلَمَّا صَخُوا، قَالُوا: إِنَّ الْمَدِينَةَ وَحِمَةً، فَأَنْزَلَهُمْ الْحَرَّةُ فِي
فَرُودٍ لَهُ ، فَقَالَ: الشَّرَبُو اللَّهُ الْمَاسَةُ وَالْمَدِينَةُ وَحِمَةً ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ ،
فَرَوْدٍ لَهُ ، فَقَالَ: الشَّرَبُو اللَّهُ اللَّهُ مَا صَحْوا اقْتَلُوا رَاعِيَ النَّهِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پچھ لوگوں کو بیاری تھی، انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرمادیں اور ہمارے کھانے کا انظام کردیں پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے؛ چناں چہ نبی کریم مُنگا ہوئے ہے مقام حرّہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انظام کردیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پوجب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہائک کر لے گئے۔ نبی کریم مُنگا ہوئے کی ان کے ان کے بیان کے جرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہائک کر لے گئے۔ نبی کریم مُنگا ہوئے کے ساتھ کیا تھا گئی آپھے آدی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے (جیبا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا گئی آپھوں میں سلائی آپھوں میں سلائی آپھوں ان کی آپھوں میں سلائی چروادی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زبین چیا تھا اور ای حالت میں وہ مرگیا۔

غور سے پڑھے اہل عرنیین کو ملنے والی جس سزا کو مخالفین اسلام نے وحشنا کا پر محمول کیا اُسے سیاق و سباق کے ساتھ غور کرنے سے دو سر اہی منظر سامنے آتا ہے' مکمل حدیث کو سامنے رکھ کر سوچیے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے اپنی چراہ گاہ ہیں گردیا، پیٹ بھرنے کے لیے اپنے جانور عطاکے، انہوں نے آپ کے اس احمان کابدلہ پر یاکہ آپ کے بیاہ چرواہ کو بے رحیانہ ناحق قتل کر ڈالا، آپ منگانیڈی کی چراہ گاہ بی فیاد مجایا اور اونٹول کو لے کر بھاگ گیے، ایسے ظالموں اور احمان فراموشوں کو سزا دیناو ختنا کی نہیں عین انصاف تھا، مزید ہے کہ یہ حکومت سے بغاوت کا کیس تھا، دنیا کی دینا و ختنا کی نہیں عین انصاف تھا، مزید ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے اہل کو کو مت اپنے باغیوں کو آزاد نہیں چھوڑتی، مدینہ کی حکومت کی طرف سے اہل مونیین کے ساتھ معاملہ کی حیثیت "معاملہ بالمثل" (جیسی کرنی و ایس بھرنی) کی می تھی، اہلی عرنیین نے جیسا کیا و بیا بھکتا۔

دیکھا آپ نے کہ مخالفین، اسلام کو ایک وحشانہ دین ثابت کرنے کے لیے "اہل عرنیین" جیسے ظالموں کو کیسے معصوم بناکر پیش کرتے ہیں!

نلطی (۳) دلائل باب سے کسی غیر محکم دلیل کو استدلال میں پیش کرنا: مخالفین اسلام، اسلام کو دہشت گرد اور ظالمانہ دین ثابت کرنے کے لیے بزاروں دلائل کو نظر انداز کر کے کسی غیر محکم دلیل سے استدلال کرتے ہیں۔

نلطی (۴) دلائل راجحه معارضه کااعتبارنه کرنا:

(مثال) مذکورہ دونوں قاعدوں کی مثال مذکورہ دعویٰ کے تناظر میں سے کہ معترضین،اسلام کو وحشانہ مذہب قرار دیتے ہوئے قرآن و سنت کے ان بہت سے نسوش کو نظر انداز کرتے ہیں جس میں حدودِ جنگ کا بیان ہے، جن میں جنگ کے ضوابط و قواعد کی وضاحت ہے اور جن میں آواب جنگ کی تفصیل ہے، یہ تمام نصوص اسلام میں ایک محکم اور اخلاقی نظام جنگ پیش کرتے ہیں

قسم ثانی (وہ شبہات جو اصل اسلام کے بجائے توابت شریعت کے خلاف ہو) یانچ انواع پر مشتمل ہے: نوع (۱) سنت نبویہ صلی علیہ مسلم سے متعلق شبہات:

وں (۱) من برجہ کا اللہ کا متعلق شبہات میں مندرجہ ذیل بنیادی استدلالی استدلالی استدلالی استدلالی الغزشیں پائی جاتی ہیں۔

غلطی (۱) دعویٰ بلادلیل:

(مثال) چوده سوساله قدامت کی بنیاد پر نصوص دینیه کاانکار:

ِ بَعِض لوگ دعویٰ کرتے ہیں "چو دہ سوسال پہلے کہے گیے دین نصوص درست نہیں

ہوسکتے، قدامت کی بنیاد پران کی صحت کا تحقق ممکن نہیں"اس قسم کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے کی اثبات پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، لہذاان کا دعویٰ ساقط الاعتبار ہے۔

غلطی (۲) فی نفسه غیر ثابت دلائل پر نتائج کی بناءر کھنا:

سنت نبویہ پر اعتراض کرتے ہوئے مخالفین اسلام غیر ثابت شدہ اور غیر صحیح دلاکل سے استدلال کرتے ہیں۔

(مثال)صديق اكبرهكا مجموعه حديث كوجلانا؟:

سنت نبوبہ کی حیثیت کو داغدار بنانے کے لیے اور نا قلین احادیث پر سے امت کے اعتاد کو تخیس پہنچانے والے منکرین حدیث، جمیت حدیث کو مشکوک بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث کا مجموعہ تیار کیا تھالیکن جب ضبح ہوئی تواس کو جلا دیا، جس سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کے نذد یک احادیث تحریفات کاشکار ہوکر اپنی جمیت کھو چکی تھیں۔

صدیق اکبرائے مجموعه احادیث کونذر آتش کرنے کی حقیقت:

منکرین حدیث نے جس روایت سے استدلال کیاہے وہ غیر صحیح و غیر ثابت اور مجھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اصل روایت ملاحظہ فرمائیں: جمع أبي الحدیث عن دسول

اله صلى الله عليه و سلم فكانت خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلب كثير اقالت: الله الله المسكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي فقلت تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فأحرقها وقال: خشيت أن أموت وهي .. عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنه و و ثقت به و لم يكن كما حدثني فأكون قدتقلدت ذلك\_

حضرت عائشه رضى الله عنه فرماتى ہيں كه: "ميرے والدماجد رفي في نے رسول <sub>دات</sub> (میرے والد نے) کروٹیس لیتے لیتے گزار دی، میں رنجیدہ ہوئی اور عرض کی: آپ كروليس لے رہے ہيں كوئى تكليف تو نہيں يا پھر كيا وجہ ہے؟ صبح ہوئى فرمايا: اے بينا! احادیث کاوہ مجموعہ لاؤجو تنہہارے پاس ہے، میں مجموعہ لائی پھر آپ رضی اللہ عنہ نے آگ منگوالی اور وہ مجموعہ جلا دیا اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں مرجاؤں اور بیہ مجموعہ تمہارے پاک ہی رہ جائے اور اس میں وہ وہ حدیثیں بھی ہوں جن کے راوی پر میں نے بھروسہ اور اعمّاد کرلیا ہو اور بات حقیقت میں یوں نہ ہو جیسے اس نے مجھے بیان کی تھی اور یوں غلط بات مي ميري تقليد كي حائے۔" (تذكرة الحفاظ: ار ۵)

خود حافظ ذہبی نے اس روایت پر تبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "هذا غیر صحیح "لینی میه خبر صحیح نہیں ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ،للذهبی،بیروت: ار۵) روایت مذکورہ کو حافظ ذہبی نے حاکم کے حوالے سے درج ذیل سند کے ساتھ

نقر المحمد المعروبي المحمد المعروبي المحمد الموسى البربري، المحمد المعروبي ا الله فضل بن غسان، أنا علي بن صالح، أنا موسى بن عبد الله بن حسنبن حسن عن ابراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمى: حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة .... ق اس روایت کے راویوں میں سے "محمد بن موسیٰ بن حماد" بقول امام دار قطیٰ اس روایت کے راویوں میں سے "محمد بن موسیٰ بن حماد" بقول امام دار قطیٰ

"علی بن صالح"کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے کہا: "لا یعوف" یعنی وو غیر معروف ہے۔ (کنزالعمال:۲۹۲۳)

حافظ ابن حجر"کے بقول "علی بن صالح"، "مستنور " یعنی "مجبول الحال" ہے۔

(تقريب التهذيب:٥٢٢)

ایک راوی "ابراجیم بن عمر بن عبید الله التیمی" ہے، جس کی توثیق نامعلوم ہے۔ عافظ ابن کثیر نے حاکم نیٹابوری کی اس روایت کے بارے میں فرمایا: "هذا غریب من هذا الوجه جداً" لین به حدیث اس سندے بہت زیادہ غریب ہے۔ (ائز العمال: ۲۲ ۱۲۸۳، قم: ۱۲۸۳)

غلطی (۳) نتائج کی بنیاد ایسے دلائل پرر کھنا جن کو معتر ضین سے صحیح طور پر نہ

اس کی مثال اور اس کی وضاحت گذشته صفحات میں "کمیا نبیذ شرابے:" کے عنوان کے تحت بیان کر دی گئی، وہاں ویکھے لیس

غلطی (۳) دلائل باب ہے کسی غیر موضوعی دلیل پر متیجہ کی بنیا در کھنا ؛ حالاز کہ مضمون تمام دلا کل میں غور و فکر کے بعد ہی صحیح طور پر سمجھ میں آتا ہو۔ (مثال) كتابت حديث كي ممانعت والي روايات پر اعتماد كرنا اور ان تمام نصوص كو نفر اند ز کر دینااس کی مثال ہے جو کتابت حدیث کی اجازت دیتے ہیں (تفصیل ما قبل میں گذر گئے)۔ غلطی (۵) استدلال کے متعینہ و معیاری منہ کا فقد ان بھسی مخصوص باب ہر مسی دلیل کا عتبار کرنااور دوسرے باب میں اسی دلیل کا انکار کر دینا۔ (مثال) منکرین حدیث جمیت حدیث کا انکار کرتے ہوئے، کتابت ِ حدیث ہے میافت والی احادیث سے استدلال کرتے ہیں؛ حالاں کہ مئرین کی متدل روایات مجتی او دیث ہی ہیں اور احادیث منکرین سنت کے یہاں غیر معتبر ہیں۔

MIMIM

غلطی (۲) دلیل و مدلول میں عدم تلازم\_

(مثال) منکرین حدیث، جمیت حدیث کے انکار پر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں احادیث لکھنے کی ممانعت آئی ہے حالا نکہ بیہ احادیث کتابت سے ممانعت کو بتاتی ہیں جمیت احادیث کو نہیں (تفصیل گذشتہ صفحات میں گذریجی)

نوع ثانی (صحابہ کرام سے متعلق شبہات):

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق اعتراضات و شبہات میں مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں۔

غلطی(۱)غیر ثابت وغیر صحیح دلائل پریتائج کی بنیادر کھنا۔

(مثال) فاروق اعظم مركتب خانه اسكندريه كوجلا كرخاكستر كرنے كاالزام:

امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پر ملحدین بیه الزام لگاتے ہیں: که "جب مصرکے شہر اسکندر بیہ کی فتح کے بعد بطلیموس کاعظیم کتب خانه آپ رضی الله عنه کے حکم پر فاتح مصر سید ناعمر و بن العاص رضی الله عنه نے جلا کر راکھ کر دیا۔ "پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی علم و فن کے دشمن تھے۔العیاذ باللہ۔

فاروق اعظم پر کتب خانهٔ اسکندریه کو جلانے کے الزام کی حقیقت:

ملحدین جس واقعہ کو استدلال میں پیش کر کے حضرت عمر دلگائی کو علم دشمن باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کہانی در اصل گھڑی ہوئی ہے، اس کہانی کا مستند حوالوں میں سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی عینی شاہد ہے، کہانی کا مستند حوالوں میں سرے کے ماخذ اس کہانی کے ذکر سے خالی ہیں، فتح اسکندریہ (سند) عیمائی و مسلم ہر دو طرح کے ماخذ اس کہانی کے ذکر سے خالی ہیں، فتح اسکندریہ (سند) بھری بمطابق اس نے مسلمانوں میں بری عیمائی راہب موجود تھا، اس نے مسلمانوں کے حالات تفصیل سے لکھے؛ لیکن اس کہانی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔

سب سے پہلے اس کہانی کو "عبد اللطبف بغدادی" نے اپنی کتاب "الإفادة والاعتباد "میں صیغہ ضعف "یُذُکُو " (ذکر کیا جاتا ہے) سے نقل کی اقول "مارکل" مرف علی سبیل الذکرہ معلوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں "علامہ شبل" کے ہیں: "یہ کوئی مصدقہ روایت نہیں۔"

سب ہے بہلے اس کہانی کو عبد اللطیف نے ہی لکھاہے، جو کہ واقعہُ مفروضہ ہے مانی سوبرس بعد نھا اور یہی زمانی خلا اس واقعے کے جھوٹ ہونے کے لیے کانی ہے، «يوكس (التوني ١٩٨٠ء) "جو د سويس عيسوى ميس اسكندريه كالطريق تھا، اسى طرح "المكين" ج واقعة مفروضہ کے تین سوبرس بعد تھا، اِن دونوں متعصب عیسائیوں نے اسکندر یہ کاراخ کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں؛ لیکن واقعہ مفروضہ کا ذکر نہیں کیا، "مؤرخ تطفی (التونى:٢٣٢ء)"نے يه واقعہ ايك كتاب "أخبار العلماء باخبر الحكماء (ص:٢٦٥)" ين عبداللطیف کی کتاب ہے ہی نقل کیا ہے ،اس کہانی کا مدار " یجیٰ نحوی" نامی شخص ہے" ابن ندیم"کی کتاب"الفہرست"کے لاطینی انڈیکس میں "وان گتاؤ"نے اِسے" کی کلیپونس" لکھاہے، جس کے بارے میں عیسائی محققین متفق ہیں کہ وہ + ے۵ء کے بعد زندہ نہیں رہا جب کہ فتح اسکندر میر کا واقعہ ۱۳۱ء میں پیش آیا، گویا جسے واقعے کے گواہ کے طور پر پیش کیا جاتاہے، وہ مفروضہ واقعے کے رونمُاہونے سے • برسال پہلے ہی مرچکا تھا۔ "غريغوريس، ابو الفرح بن مارون، المعروف بابن العبرى (التوني: ١٨٥ه)" في این کتاب "کتاب الدُّوَل (ص:۱۱۸)" میں اس کہانی کو نقل کیاہے، "ابوالفرج" نے تار<sup>نی ب</sup> ایک مفصل کتاب (Chronicon syriacum) لاطینی زبان میں لکھی تھی،اس میں ال کہانی کا کہیں پیتہ نہیں ہے؛حالاں کہ ''کتاب الدُّوَل''اس کتاب کا اختصار ہے۔ "علامہ شبائی کہ تین: کہ "ممکن ہے کہ بیرالحا قات میں سے ہویا خود ابوالفرن

نے بڑھادیا ہو، جو پکھ بھی ہو، بہر حال ہے کہانی تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں۔"

ابو الفرج نے بھی ہوا میں کٹھ چلائے ہیں، واقعے کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں ری، ابوالفرج نے بیہ قصہ بیجیانحوی کے حوالے سے گھڑاہے، جو خود مجہول ہے، ان تین جار ر المارہ کے علاوہ کسی بھی مورخ نے اس کہانی کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، بس گئے مخے ر ۔۔ نہ کورہ تین چار حضرات اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں ، کوئی صیغہ ضعف سے بیان کر دیتا ہے ، ترکی ہو بہواسے نقل کر دیتا ہے تو کوئی مجہول راوی پر اعتماد کر لیتا ہے، پس اس واقعہ مفروضه کی حقیقت یہی ہے اس لیے علامہ شبلی کہتے ہیں: "حقیقت سیرے کہ اس کت خانہ کو نود عیمائیوں نے بر بامر کیا تھا اور بڑے بڑے پیشوایان مذہب اس کی بربادی میں شامل تھ، اں وتت توبہ امر فخر کا باعث تھا؛ لیکن جب کسی قدر تہذیب وشائشگی کا دور آیا، تو پورپ نے ریکھا کہ اس کے دامن بریہ بہت بڑابد نما داغ ہے، اس کو مٹانے کی سوائے اس کے کوئی تدبیرنہ تھی کہ بیالزام کسی اور قوم کے سر منڈھاجائے، مسلمانوں نے جب مصرواسکندر بیہ تحکیا، تؤکتب خانہ مذکور کا وہاں نام ونشان بھی نہ تھا، متعصب عیسائیوں نے اس کم شدگی کو فاتحانِ اسلام کی طرف منسوب کر دیا۔ (مضمون محتب خاند اسکندریہ "ص:۲،ازشلی نعمانی ا

اں بات کا اعتراف کہ عیسائیوں نے کتب خانہ جلایا؛ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکانے ان الفاظ میں کیاہے:

These institutions survived until the main museum and library were destroyed during the civil war of the 3rd century AD; a subsidiary library was burned by Christians in AD 391. (1/479)

یہ ادارے اس وفت تک آباد رہے جب تک کہ مرکزی عاب گھر اور لائرری تیسری صدی عیسوی کی خانہ جنگی کے دوران تباہ نہ ہو گئی۔ایک ذیلی لا تبریری رئیرائیوں نے اوساء میں مطادیا تھا۔ اگریچہ"انسائیگوبیڈیابریٹانیکا"غیر ضروری طور پرکتب خانہ کے جلائے جائے کو مسلمانوں کی طرف بھی منسوب کرتاہے ؛ کیکن اِن سب کا ماخذ عبد اللطیف بغداؤی ہے، جس کی حقیقت ہم بیان کر بچے۔

مزید تفصیل کے لیے علامہ شبلی گامضمون "کتب خانداسکندریہ" دیکھ لیاجائے۔ غلطی (۲): باب واحد سے متعلق دلا کل سے کسی غیر موضوعی دلیل پر اعماد کرنا، محکم کے بجائے متثابہ سے استدلال کرنا۔

ر مثال) دشمنانِ صحابہ ان نصوص کی بنیاد پر، جن میں بعض صحابہ کرام کی لغزشوں کا مثال) دشمنانِ صحابہ کرام کی لغزشوں کا بنیان ہے، صحابہ کرام کو طعن و تشنیج اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؛ لیکن صحابہ کرام کی فضیلت میں وار دہونے والے نصوصِ قر آن وسنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غلطی (۳) اہل السنت والجماعت کے عقیدہ کو صحیح طور پرنہ سمجھنا۔

بہت سے اعتراضات اس وجہ سے بیدا ہوتے ہیں؛ کیوں کہ معترضین نے صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنّت والجماعت کے عقیدہ و قول کو کماحقہ 'نہیں سمجھاہوتا ہے؛ چناں چہ آپ دیکھیں گے کہ بعض ناوا قف کہتے ہیں کہ اہل سنّت والجماعت عصمت صحابہ کے قائل ہیں؛ حالال کہ اہل سنّت والجماعت انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے؛ بلکہ اہل سنّت والجماعت صحابہ کرام کی عدالت اور بقیہ امت پر ان کی فضیات و تقدم کے قائل ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب مخفور اور خداد رسول کے چندہ بندہ ہیں۔

نوع ثالث (اجماع امت سے متعلق شبہات):

اجماع کے متعلق شبہات میں مندرجہ ذیل بنیادی استدلالی لغز شیں پائی جاتی ہونی فلطی (۱): مضمون کی درست فہم مجموعہ دلائل کوسامنے رکھے بغیر ناممکن ہونی ہے؛ لیکن معترض کسی ایک دلیل کو بنیاد بناکر فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔

بعض لوگ اجماع کی جمیت شرعی کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں میں اجماع امت ح تعلق سے شبہات پھیلانے کی غرض سے کہتے ہیں کہ "امام احمد بن حنبل" بھی اجماع کی جمیت کے منکر نصے ، اس سلسلے میں وہ امام احمد بن حنبل گامندرجہ قول پیش کرتے ہیں: من ادعی الاجماع فقد کذب و مایدریہ و الناس قدا ختلفوا۔

"جو شخص اِ جماع کا دعویٰ کرے، اس نے جھوٹ بولا؛ کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ ہو سکتاہے کہ لو گول نے اختلاف کیا ہو۔" کیا امام احمد بن حنبل حمنکر اجماع نصے ؟:

ند کورہ مثال میں مکرین اجماع نے، اجماع کے جمت نہ ہونے پر امام احمد بن مخبل شکے ایک غیر محکم قول سے استدلال کیا ہے اور ان بے شار اقوال کو نظر انداز کر دیا، جو واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امام احمد بن عنبل اجماع کی جمیت کے نہ صرف قائل سے؛ بلکہ بے شار مسائل میں اجماع سے استدلال بھی پکڑتے تھے، چنال نہ صرف قائل سے؛ بلکہ بے شار مسائل میں اجماع سے استدلال بھی پکڑتے تھے، چنال چرامام ابو داور سجتانی "مسائل الامام احمد" میں بیان کیا ہے: قیل له: إن فلانا قال: قرائة فی فاتحة الکتاب بعنی خلف الإمام - مخصوص من قوله تعالی: "وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالنَ عَمْن يقول هذا؟ أجمع الناس أن هذه الآية فی الصلاة

امام ابوداؤر قرماتے ہیں: کہ امام احمد بن صبل سے کہا گیا کہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اِس قول سے خاص کر لیا گیا ہے ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اِس قول سے خص کہنا ہے کہ سورہ اُعراف کی ایک شخص کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ معلق نہیں، گویا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق نہیں، گویا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق نہیں، گویا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق نہیں، گویا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی جوالے سے کہنا ہے؟ پڑھنی جا ہے کہنا ہے کہنا

حالاں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ نماز کے سلسلے میں (نازل ہوئی) بیں۔ (مسائل الامام احمد روایة أبي داؤ دالسجستاني: ٤٨)

"بنیع الدین بالدین" کے سلسلے میں امام احد" کے قول کے مطابق کوئی صحیح مدیث نہیں ہے۔ الدین بالدین کہ اس بیچ کے عدم جواز پر بقول امام احمد اجماع ہو گیاہے، صدیث نہیں ہے؛ لیکن چوں کہ اس بیچ کے عدم جواز پر بقول امام احمد اجماع ہو گیاہے، اس لیے یہ بیچ ناجائز ہے۔ (المغن:۸۷۸۷)

الم احد "ك قول" من ادعى الاجماع فقد كذب "كي صحيح توجيه:

امام احمد بن عنبات نے اجماع کے تعلق سے جب مذکورہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت آپ "بشر بن غیاث المرلیی" اور "الأصم" نام کے دو گر اہول سے محو خطاب سے بیان دونوں کار د فرمار ہے سے؛ چنال چہام محترم کے حوالے سے "صاحب المحل" نے مذکورہ بات ذکر کرکے اس باکی بھی وضاحت کردی کہ" اجماع کا دعویٰ "بشر المرلیی" اور "اصم" نے کیا ہے "من ادعی الاجماع فقد کذب و مایدریه و الناس قلا الحمل فقد کذب و مایدریه و الناس قلا الحمل و بشر المریسی۔ (المحلی: ۲۶۶۱) "گویا امام محترم خاص دولوگوں کوکس مخصوص مسئلے میں اجماع کے دعوے میں جھوٹا قرار دے رہے ہیں، لیخی تابی کی مراد مطلقاً اجماع کی نفی نہیں۔

اب آیئے دیکھتے ہیں کہ مذکورہ دونوں شخص کون تھے؟

مافظ المن حجر "لسان الميزان (٣٣/٢) "كصح بين: "بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه\_"

لینی "بشرین غیاث المرلیی بدعتی اور گراه شخص ہے، اس ہے کچھ روایت نہ

كياجائے۔"

خطيب بغدادي نه المهاع على عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه, وكفره أكثرهم لأجلها. قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق. وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته. وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق على إن أظفرني الله به أن أقتله. و نقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين و الصراط و الميزان "

بشر المرایی سے بہت سی گھٹیا با تیں نقل کی گئی ہیں جن کو اہل علم نے براجانا اور ان باتوں کی وجہ سے اکثر اہل علم نے اس کی شکفیر بھی کی ہے، ابو ذرعہ رازی گہتے ہیں :"بشر المرایی" زندیق ہے "جب ابراہیم مہدی بغداد میں خلیفہ ہوا تو اس نے بشر کو قید کر لیا اور علماء کو اس سے اس کی بدعت کے سلسلے میں مناظرے کے لیے جمع کیا، ہارون رشید نے کہا کہ اس نے کہا: کہ "مجھے خبر پہنچی ہے کہ بشر المرایی قر آن کو مخلوق کہتا ہے، اگر اللہ کی توفیق سے میں بشر کو پکڑلیتا ہوں تو اسے قبل کر دوں گا۔"

وہ عذاب قبر، منکر کئیر کے سوال، پل صراط اور میز ان کا انکار کرتا تھا۔
دوسرا شخص "الاصم" ہے، یہ شخص فرقۂ معتزلہ کا گرو گھنٹال تھا اور قرآن کو گلوق کہتا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد بن صنبل کا مذکورہ قول ایک خاص تناظر میں خاص مسکلہ سے تعلق رکھتا ہے، بشر اور الاصم جیسے لوگ اپنے گراہ عقائد (خلق قرآن و فیرہ) پر اجماع کا دعویٰ کرتے تھے، امام احمد بن صنبل نے ان لوگوں کو بنیاد بناکر فرمایا: کہ "جو (خلق قرآن پر) اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔"
مرامایا: کہ "جو (خلق قرآن پر) اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔"
ماری بات کی تائید حافظ ابن رجب" کے قول سے بھی ہوتی ہے، آپ نے فراید ہوتا ہے۔"

قرايا: "وأماماروي من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب "فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانواأقل الناس معرفة بأقو ال الصحابة و التابعين-"

امام احمد بن حنبل رحمه الله كامذكوره قول ان معتزلی فقهاء كارد كرتا به بجوایخ مزعومه عقائد پر اجماع كا دعوی كرتے نصے؛ حالال كه انہیں اقوال صحابه و تابعین کی بہت كم معلومات تقی- (شرح الترمذی ۱۹۷۹)

غلطی (۲) دلیل و مدلول میں عدم تلازم:

(مثال) امام احمد بن حنبل سے مذکورہ قول کی ایک دوسری توجیہ بھی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ غایت ورع اور مد یہ ہیں ہے؛ بلکہ آپ غایت ورع اور مد میں ہے کہ آپ غایت ورع اور مد درجہ احتیاط کے بیش نظریہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجماع محل دعوی نہیں۔

امام محرين الحسن البرخشي نے فرمايا: "وأماقول أحمد: "من ادّعى الإجماع فهو كاذب كأنه استبعد الاطلاع عليه ممن يدعيه دون أن يعلمه غيره, لا إنكار حجته). "(شرح منها جالوصول إلى علم الأصول - ٢١٣٣)

امام احد ہے قول کی توجیہ سے کہ آپ نے اجماع پر اطلاع کو مستبعد سمجھا، اس شخص کے لیے، جو اجماع کا دعویٰ کرے، یہ مطلب نہیں کہ اجماع کو دوسراکوئی نہیں جانتااور نہ ہی جمیت اجماع سے انکار مقصود ہے۔

الم ابن بهام في التحرير في أصول الفقه (ص:٥٠) "من فرمايا: ويحمل قول أحمد: "من ادعاه - أي الإجماع - كاذب "على استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه؛ إذلو لم يكن كاذباً؛ لنقله غيره أيضاً , كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبدالله . لا إنكار تحقق الإجماع في نفس الأمر . . . قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف ؛ لأن أحمد أطلق القول بحجة الإجماع في مو اضع كثيرة -

لیعنی امام احمد بن حنبل کا قول اس بات پر محمول ہے کہ آپ نے اجماع پر نہا ناقل اجماع کے واقف ہونے کو مستجد سمجھا، اس لیے کہ اگر وہ جھوٹانہ ہوتا، تو (اکا خاص مسکلہ میں) اس کے علاوہ کوئی اور بھی اجماع نقل کرتا (جب کہ ناقل تنہا اجماع نقل کر رہاہے) اس (توجیہ) کی شاہد امام محترم کے وہ الفاظ ہیں، جو آپ کے بیٹے نے نذكوره قول نقل كرتے ہوئے لكھے ہيں، گوياامام محترم كامقصود "نفس الأمر "ميں اجماع ۔ کے شخقق کا انکار نہیں، امام محترم کا مذکورہ قول اس شخص کے حق میں ہے، جس کو علم و معرفت سے پچھ لینا دینانہ ہو، سلف کے حق میں نہیں؛ کیوں کہ امام محترم نے بہت ی جگہوں پر جیت اجماع کے قول کی صراحت کی ہے۔

گویا دونوں باتوں میں تلازم نہیں، اجماع کے محلّ دعویٰ نہ ہونے سے جمیت اجماع کی تفی لازم نہیں آتی۔

نوع رابع (حدودِ شرعیه سے متعلق شبهات):

حدود شریعت سے متعلق شبہات میں مندرجہ ذیل بنیادی استدلالی اخطا پائی جانی ہیں۔

غلطی (۱) دلیل کی تشر تے سیاق وسیاق کے مخالف کرنا:

(مثال) حدرجم كاانكار:

منكرين حديث اور ماڈرن اسلامک اسكالرز حدرجم كا انكار كرتے ہوئے قرآن مید کی مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَایُنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ (سورة النسآء:) پھراگر (باندیاں) نکاح میں آگر بد کاری کاار تکاب کر بیٹھیں، توجو سزا آزاد عور توں (معرضین کے مطابق شادی شدہ عور توں) کے لیے ہے اس کی آدھی اُن کو (دی جائے)۔ منكرين رجم آيت ميں "المحصنات" كى تفسير "المتزوجات" سے كرتے ہیں،اب اُیت کامطلب میہ ہو گا کہ شادی شدہ عور تیں اگر زنا کرتی ہیں، تو اُنہیں سو کوڑے لگائے ۔ جلتے ہیں، لہٰذاشادی ہو جانے کے بعد زنا کرنے پر باندیوں کو سوکے بجائے بچاس کوڑے پر لگائے جائیں گے؛ کیوں کہ کوڑوں کی سز اکاہی نصف ہوسکتا ہے نہ کہ رجم کی سز اکا۔

ہے؛ کیوں کہ آیت کانٹر وع حصہ وانتج الور پر بیان کررہائے کے ''المحنہ نات' ہے میں ہیں۔ عور تنیں ہیں نہ کہ شادی شدہ عور تنیں؛ چنال چہ تفسیر ابن کشیر ملیں ہے۔ محصنات سے ن میں، جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، لیتن وہ محسنات، جن کا بیان آیت ئے شروع ہے: "وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّا مَلَكُكُ آيُمَانُكُمْ مِنْ فَتَلِيْكُمْ الْمُؤْمِنْتِ - (سورة النسآء:)" ترجمه:"اورجو شخص تم میں ہے مومن آزاد عور آؤل ہے انکان کرنے کی طاقت نہ رکے. ت مومن باندیوں میں ہی ہے، جو تمہارے قبنے میں آئی: ول، نکات کر لے۔" میں اندری ہے اور مر او صرف آزاد عور تیں ہیں، اس وفت یہاں آزا، عور توں کے تکاح کے منالہ کی بحث نہیں، بحث میہ ہے کہ (شادی ہے قبل) آزاد عور آوں پر زناکاری کی جو سزا متی، اس سے آدسی سزاأن باندیوں پر ہے، جو نکاح کے بعد زنامیں مبتلا : و کنیس، البندامعلوم: واک آیت میں اس سزا کا ذکر ہے، جو آ دھی ہوسکتی ہو اور وہ کوڑے تیں کے سویت آ دیتے پہاِک رہ جائیں گے ،جب کہ"رجم"لینی سنگسار کرناالبی سزاہے ، جس کے جھے نہیں ، وسکتے۔ غلطی (۲) ایک دلیل پر متیجه کی بنیا در کھنا اور بقیه دلائل کو حیجوژ دینا۔ (مثال) اسلامی سزاؤں کا انکار:

منکرین حدیث بہت سے اسلامی حدود و تعزیر ات کو اسلام کا حصہ نہیں مانے اور
آ بیتِ کریمہ: "لکا اِکْوَاٰۃ فِی الدِّینِ۔ "(کہ دین میں زور زبر دسی نہیں ہے۔) ہے بہت
سی اسلامی سزاؤں، مثلاً: مرتد کی سزاکا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرتد کو سزادینا، گویا
اسے اسلام پر مجبور کرناہے، جس کی آ بیتِ کریمہ میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔
حالاں کہ آ بیتِ کریمہ سے اس طرح کا نتیجہ نکالنا، باب میں وارد ان تمام
نصوص کو لغو قرار دینے کے مانند ہے، جو اِکر اُن کے حدود متعین کرتی ہیں۔

## ميزنامين إجبار برعِفَّت مضمرے:

مثلاً: زانی کو کوڑے مارنے کی سزا کو ہی لے لیجے، مترین حدیث بھی زانی کی سزاکو منصوص مانتے ہیں؛ کیوں کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، کون کہہ سکتاہے کہ قانون میں زانی کی سزاکا ہو نالو گول کو عفت و پاک دامنی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر تا؟ زانی کی سزامیں میں وجہے اگراہ پایا جارہاہے؛ لیکن کیا کہیے کہ جب عقل ماری جاتی ہے، تو بے سرویا کے استدلال سوجھتے ہیں۔

باعتبار دليل اصولى غلطيان:

سابقہ صفحات میں شبہات جدیدہ کے اعتبار سے بنیادی غلطیوں کی نشان دہی کی گئی تھی، مناسب معلوم ہو تاہے کہ اب دلیل کے بنیادی تین اقسام میں ہونے والی غلطیاں سپرد قرطاس کر دی جائیں؛ لیکن اُس سے قبل دلیل کی قشمیں لکھ دینا مناسب ہے: اقسام ولیل:

دلیل کی تین قسمیں ہیں: (۱) دلیل نقلی (۲) دلیل عقلی اور (۳) دلیل حِتی یا تجربی۔
دلیل کی اقسام ثلاثہ میں وہ تمام غلطیاں پائی جاسکتی ہیں، جن کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہوا؛ چنال چہر ان شبہات میں، جن کی بنیاد دلیل خبری و نقلی پر معترضین نے رکھی ہوزیادہ تر پانچے بنیادی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔

ولیل نقلی پر مبنی شبہات میں پائی جانے والی غلطیاں:

(۱) دلیل کا ثابت نه ہونا، (۲) باب میں وارد نمام دلائل کو جمعنه کرنا، (۳) منج استدلال میں کسی معیار پر قائم نه رہنا، (۴) دلیل و مدلول میں تلازم کی نسبت کانه ہونااور (۵)معارض رازج کا اعتبار نه کرنا۔

امثله گذشته صفحات میں دیکھ لی جائیں۔

ولیل عقلی پر مبنی شبہات میں یا ئی جانے والی غالب غلطیاں: ان شبہات میں جوعقلی دلیل پر قائم ہوتے ہیں زیادہ تر تین اصولی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ غلطی (۱) فساد قدمات:

معترضین و مشککین جن عقلی مقدمات پر اپنے دعادی کی بنیاد رکھتے ہیں، غور کرنے پر معلوم ہو تا ہے کہ وہ مقدمات فاسد ہیں؛ چنال چہ ایسا ہمیشہ ہو تا ہے کہ محدین خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کے سلسلے میں گفتگو کے دوران خالق کو مخلوق پر قیاس کرکے اعتراض کرتے ہیں۔

مثال (۱): ملحدین کابیہ کہنا کہ "جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عباد توں کانہ کو کی فائدہ نہیں اور نہ اس کو عباد توں کا نہ کو کی فائدہ نہیں اور نہ اس کو عباد توں کی ضرورت، توکیوں وہ عبادت کا تھم کر تاہے؟" فسادِ مقدمہ کی دلیل ہے؟ کیوں کہ خدا تعالیٰ کے حق میں حاجت وضر ورت اور انتفاع و فرض کرلینا، خالق کو مخلوق پر قیاس فاسد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

مثال (۲): ملحدین کہتے ہیں کہ" اگر خدا موجو دہو تا، تو زندگی نہایت خوش گوار ہوتی اور مصائب وہ آلام کا کوئی وجو د نہ ہو تا۔"

ہیہ قول مجھی فاسد مقدمات پر مبنی ہے۔

(۳) ملحدین کہتے ہیں کہ "جب ہر موجو د کا کوئی موجدہے ، تواس سے بید لازم آتاہے کہ اللّٰہ کا بھی کوئی موجد ہو؛ کیوں کہ اللّٰہ بھی موجو دہے۔

اس استدلال میں مقدمہ (ہر موجود کا موجد ہوتا ہے) باطل ہے، اس لیے مسلم متکلمین ہر حادث کامحدث مانتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات حادث نہیں کہ اس کا کوئی محدث ہو۔

غلطی (۲) باب میں وارد نمام دلائل کو جمع نه کرنا:

یہ غلطی وجودِ خدا کا انکار کرتے ہوئے ملحدین کے اکثر استدلالوں میں پائی جاتی ہے؛ چنال چہدوہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے بعض ضعیف عقلی افتراضات ے ابتدلال کرتے ہیں اور اِن صحیح و قوی ترین عقلی ولا کل کا انکار کر دیتے ہیں، جو واضح طور پر خدا تعالیٰ کے وجو دیر ولالت کرتی ہیں۔

طور پر حد اے انکار پر جو بھی عقلی دلیل دی جائے گی اس میں مذکورہ استدلالی غلطیوں میں خدا کے انکار پر جو بھی عقلی دلیل دی جائے گی اس میں مذکورہ استدلالی غلطیوں میں ہے کوئی ایک ضرور پائی جائے گی ، اگر منکرین ، وجودِ خدا تعالیٰ کے باب میں انصاف کے ساتھ غورہ فکر کریں ، تو بھی بھی اپنے جھوٹے دعوے پر ضعیف دلیلوں سے مخبئت نہ پکڑیں۔ غلطی (۳) اہل ایمان کے قول کے درست مفہوم کونہ سمجھنا:

ملحدین" تفسیر مالا بر ضَی قائِلُه' "کا شکار رہتے ہیں، اہلِ ایمان کے کسی نظریہ کی غلط تشر تک و تفسیر کرتے ہیں اور پھر اسی محرف نظریہ کے بطلان پر دلیل قائم کرتے ہیں (مثال) معجز ات انبیاء کا انکار:

منحز فین، معجز ات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیے ممکن ہے کہ ایک عصاکی ضرب سے سمندر میں راستے بن جائیں یا کوئی انسان ابن جسمانی طافت ہے ایک الات میں آسانوں پر چڑھ جائے ، یہ عقلاً اس کا تصور محال ہے۔

اک اعتراض کاسب اہل ایمان کے مجزہ کے مفہوم کو صحیح طور پرنہ سمجھناہ، ہم جھاہتے ہیں کہ خلاف عادت امور کا کسی فردِ بشر سے سر زد ہوناعقلاً محال ہے؛ لیکن مجزہ کہتے ہی اک خلاف عادت امر کو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھوں پر دکھا تاہے، پس اس طرح خلاف عادت امر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں؛ لیکن اس خدا کے لیے ممکن ہیں کرنا خلاف عادت امر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں؛ لیکن اس خدا کے لیے ممکن ہیں کا کنات کی تخلیق وہ تدبیر کرتا ہے، مجز سے میں نبی کی سعی وہ کوشش کو کوئی دخل نہیں ہوتا؛ بلکہ مجزہ اس ذات کے عکم سے نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہو تاہے، جوہر چیز پر قادر ہے۔ ہوتا بی مینی شبہات میں بنیا دی اخطان :

ان شبہات میں جن کا مدار تجرباتی دلائل ہوتے ہیں، مندرجہ ذبل بنیادی خطائر میائی حاتی ہیں:

### خطا(۱)عدم ثبوتِ دليل:

اکثر و بیشتر و بود ضدا پر اعتراض کرنے والے، چند نظریات یا غیر ثابت شدہ فرضیات سے استدلال کرتے ہیں، ان کے بعض دلائل کی حیثیت توافتر اضات و تخمینات کی سی ہوتی ہے، متحد دکا کنات (ملٹی بیل یو نیورس) کا تخمینہ اس کی بہترین مثال ہے، جب کہ بعض دلائل اگر چہ "مؤید بالقرائن "ہوتے ہیں؛ تاہم وہ ظن و گمان کے دائرے میں آتے ہیں، انہیں حقائق اور فیکٹس نہیں کہا جاسکنا، مزید بر آل یہ ظنیات اپنے سے زیادہ رائے ولائل کے معارض بھی ہو کہتے ہیں، نظریہ تطور وار نقاء اس کی مثال ہے، لہذا مسلم عبادل کو مشککین سے گفتگو کے دوران ان تمام باریکیوں کا خوب خیال رکھنا چا ہیے۔ خطا (۲) دکیل و مدلول میں عدم تلازم:

(مثال)سائنی تحقیقات سے خداکے عدم پر استدلال:

ملحدین چندسائنسی تحقیقات سے خداکے عدم پر استدلال کرتے ہیں؛ کیکن اگر ان نظریات میں غور و فکر کیا جائے، تو خداکے عدم پر کوئی ایک اشارہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ بیہ تحقیقات کا مُنات کی بیجید گیوں اور اس کے کام کرنے کے طریقوں کو واضح کرتی ہیں، یہی ہے دلیل و مدلول (نتیجہ) کے در میان نسبت تلازم کانہ ہونا۔

خطا (۳) منج استدلال میں کسی متعینه معیار کی عدم یا بندی:

سنخدین اکثر اس بات کی وضاحت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ذرایعۂ علم صرف مشاہدہ و تجربہ ہے، اُن کے نذریک الہام و وحی تو چھوڑ ہے، نقل و عقل بھی ذرائع علم نہیں ہیں: لیکن یہی ملحدین اپنی دہریت اور انکارِ خدا پر دلائل تجربیہ کے بجائے عقلی ولائل سے استدلال کرتے ہیں ولائل سے استدلال کرتے ہیں ولائل سے استدلال کرتے ہیں ہیں، توازراہ استنباط، اور استنباط عقلی ہے نہ کہ تجرباتی نظریات سے استدلال کرتے ہیں۔

# (۴) معارض رانج كاعدم اعتبار:

ر المجھی ایسا ہو تا ہے کہ جس دلیل تجریبی سے متکرین خدا استدلال کرتے ہیں، وہ فلی ہوتی ہے اور بیہ ظنی دلیل اُسی باب میں اہل حق کی جانب سے پیش کی جانے والی کی نظمی دلیل کے معارض ہوتی ہے؛ لیکن منکرین خدا اہل حق کی قطعی دلیل کا اعتبار نہیں کرتے، اپنے شبہات و اعتراضات ایسے پیش کرتے ہیں، گویا متعلقہ باب میں ان کی پیش کردہ دلیل کے معارض کوئی قوی دلیل ہی نہیں ہے، واضح رہے کہ اہل حق کی جانب سے پیش کردہ دلیل تجرباتی بھی ہوسکتی ہے اور نقلی وعقلی بھی۔

(مثال) نظریه ارتقاءے انکار خدایر استدلال کرنا:

نظریۂ ارتقاءسے عدم خدا پر استدلال کیا جاتا ہے؛ حالاں کہ یہ نظریۂ ظنی ہے، جب کہ وجودِ خدا کے دلائل قطعی ہیں، اس کے باوجود کج رو ملحدین ان دلائل کا اعتبار نہیں کرتے۔

#### \*\*

علم ہے انسان کو آگاہی و شعور حاصل ہو تا ہے ، ای طرح در ست عقائداور صحیح اعمال کو جانے کے لیے بھی صحیح علم کا ہونا ضر دری ہے ، ای لیے جب آدمی کے پاس اسلام کے تعلق ہے کوئی سوال آئے ، تو فور اُستند علماء کرام کی جانب رجوع کرنا جا ہے۔





دورانِ گفتگو ملحدین و معترضین کی جانب سے استعال کیے جانے والے حیلوں، حربوں اور مغالطوں کا بیان اور اُن سے تعامٰل کا طریقہ

الحادي حرب وحلي:

منرف، افکار و خیالات کے حاملین، دورانِ گفتگو اپنے دلائل کی کمزوری و منرف، افکار و خیالات کے حاملین، دورانِ گفتگو اپنے دلائل کی کمزوری و بین مسلم کو دھو کہ دینے کے لیے بہت سے خیلے بہت سے خیلے استنہال کرتے ہیں، جن کا جاننا نہایت ضروری ہے؛ چنال چہ چند خیلے اختصار کے ساتھ آیندہ سطور میں بیان کیے جارہے ہیں۔

قضیہ سالبہ کو بخبر نبوت کے اصل باور کر انا:

دورانِ مناظرہ، ملحدین کی جانب سے استعال کیے جانے والا پہلا حیلہ ہیہ کہ وہ کسی پیز کے انکار کو اصل باؤر کراتے ہیں اور اصل کو تسلیم کرنا ضروری ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بالفاظِ دیگر قضیہ سالبہ بلادلیل ہی ثابت ہوتا ہے۔

اصل وجو د خدا یاعدم؟ بار ثبوت کس پر؟:

ملحدین کہتے ہیں کہ "اصل خدا تعالیٰ کاعدم ہے، للبذا جو اس کے برعکس بعنی خدا کے وجو د کا مدعی ہے، دلیل بھی اس کے ذہے ہے۔" حالال کہ وجو دِ خدااصل ہے، للبذا جو خدا تعالیٰ کے عدم وجو د کا مدعی ہے، دلیل وہر ہان اس کے ذہے ہے۔

ابرہایہ سوال کہ خداتعالیٰ کا وجود اصل کیوں ہے؟ توجواب یہ ہے کہ عقل کا نات کے وجود کو بغیر کی واجب الوجود کے محال قرار دیتی ہے، کوئی عقل مندیہ دعویٰ کیے کر سکتاہے کہ کا نات کا نیست سے ہست میں آنااتفاقی امر تھااور کا نات کا بغیر کی صافع کے موجود ہونا اصل کی حیثیت رکھتاہے اور جب کہ ہم اپنی کھلی آنھوں سے کا نات کا نظم و نسق دیکھ رہے ہیں، بھلا عقل کیسے اس بات کو ممکن قرار دے سکتی ہے کہ کا نات کا کوئی صافع نہ ہو؛ بلکہ کا نات کا ذرّہ ذرّہ خدا تعالیٰ کے وجو دیر دلالت کر رہاہے، کا نات کا کوئی صافع نہ ہو؛ بلکہ کا نات کا ذرّہ ذرہ خدا تعالیٰ کے وجو دیر دلالت کر رہاہے، کا نات کا کوئی صافع نہ ہو؛ بلکہ کا نات کا ذرّہ ذرہ خدا تعالیٰ کے وجو دیر دلالت کر رہاہے، کا نات کا درّہ خدا کو مانتاہے، دلیل اُس کے ذرے نہیں؛ بلکہ اُس اصل کے بر عکس دعویٰ

کرنے والے پر نک ولیل کا بار آنا ہے، اکر ملی بین منذ کر میں طالب مال کریں، تو فوراً زکورہ وضاحت کر وینی پیاہیے۔

عمین ففرات پیش کرتے و دت ابہام اختیار کرنا:

اجمعن مرتبہ فریق خالف کو فاسفہ میں وَسْت رس حاسل ، وتی ہے ، اسی لیے مسلم فریق کو بینچ و کھانے اور سادہ اور عوام کو یہ باؤر کرانے کے لیے کہ مسلمان فرایق علم وعقل کے اعتبار سے اُن کی سطم کا نہیں ہے ، فرایق مخالف نہایت عمیق فقرے اور گرے فلے فالے نہایت میں بیش کر تا ہے ، معتر نسین کے اس حیلے گرے فلاں جیلے سے بیخ کا طریقتہ یہ ہے کہ مسلم فرایق انہیں ہر مہم جملے پر روک کر بوچھ کہ فلال جملے سے بیخ کا طریقتہ یہ ہے کہ مسلم فرایق انہیں ہر مہم جملے پر روک کر بوچھ کہ فلال جملے سے آپ کی کیا مراد ہے ؟ جب تک وہ اپنی مراد کی ایسی وضاحت نہ کر دیں ، جو مختف توجیہات کو قبول نہ کر رے ، گفتگو آگے نہیں بڑھانی چاہیے ، فرایق مخالف کے سامنے گفتگو کے شرائط کی وضاحت کر متابی بازھانی چاہیے ، فرایق مخالف کے سامنے گفتگو گا، جو متحد د معانی کی متحمل نہ ہو۔

### اجمال:

"اجمال" ایک مشہور مغالطہ ہے، جو معترضین، مکالموں و مباحثوں کے درمیان استعمال کرتے ہیں؛ چناں چہ جب اُنہیں لگتاہے کہ اہل حق کا ترجمان، اسلام کا دفاع اور الحادی الزامات وہ اعتراضات کا رَد بحن و خوبی انجام دے رہاہے اور اس کی جانب سے اُنٹھائے جانے والا سوال نہایت قوی ہے، تو وہ جو اب کو گول مول کر دیے ہیں باجواب کے نام پر ایک دو جملے ہو لئے ہیں اور راہِ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حیلے سے بچنے کے لیے مباحثہ کا کوئی تھم ہو ناضر وری ہے۔

مادرِ علمی، دار العلوم دیو بند میں "انجمن تقویت الاسلام رشعبۂ مناظرہ" کے مادرِ علمی، دار العلوم دیو بند میں "انجمن تقویت الاسلام رشعبۂ مناظرہ" کے مادرِ علمی، دار العلوم دیو بند میں "وگرام ہوتے ہیں اور ہر پروگرام میں ایک

تحکم بنایا جاتا ہے، جیسے ہی ایک فریق دو سرے فریق کے سوالات کو گول مول کرنے کی کوشش کر تاہے، جیسے ہی ایک فریق دو سرے فریق کے سوالات کامکلف بناتے ہیں۔ کوشش کر تاہے، تھم صاحب اُسے روکتے ہیں اور جو ابات کامکلف بناتے ہیں۔ اطناب مُمَّل:

ملی بطورِ حیلہ بہت کمی گفتگو کرتا ہے، سوال و جواب کے دوران درازِۓ گفتگو، سستی اور بوریت کا باعث بنتی ہے، جب غور کیا جاتا ہے، تومعلوم ہوتا ہے کہ اُس نے پوری گفتگو میں صرف دو تین نکات ہی رکھے ہیں، ملحد ایسا اسلیے کرتا ہے؛ کیوں کہ طویل کلام کو اول وہلہ میں بعض سادہ لوح قوتِ دلیل کی علامت سیجھتے ہیں، لہٰذا اہل حق کے ترجمان کو اس کی گفتگو سننے کے بعد فوراً متنبہ کر دینا چاہیے کہ فریق خالف نے وقت ضائع کیا ہے، جو باتیں چند جملوں میں کہی جاسکتی تھیں، اس کے لیے ایک لمبا وقت لے لیا؛ تاکہ لوگ مغالطے میں پڑجائیں۔

### طے شدہ موضوع سے ہٹنا:

نتیجہ خیز گفتگو جس استخام واستقلال کی متقاضی ہے، اسے ختم کرنے کے لیے وورانِ گفتگو فریق مخالف بار بار طے شدہ موضوع سے ہٹتا ہے، گفتگو کا رُخ موڑنے کے لیے کئی ایک موضوعات کو اُٹھا تا ہے، مثلاً: مباحثہ وجودِ باری تعالیٰ پر ہو تا ہے؛ لیکن دہ اس متعینہ موضوع پرنہ رہ کر نہایت چابک دستی ہے، قضا و قدر، جنت و جہنم فرشے و جنات اور حفاظت ِ قر آن و ججیت سنت و غیرہ موضوعات سے متعلق گفتگو کر ناثر دراکر ویتا ہے اور استے سوالات کر تا ہے کہ مسلم مجاول کے لیے کم وقت میں تمام سوالات کر جو بات کے مسلم مجاول کے لیے کم وقت میں تمام سوالات کر جو بات ہے، چنال چہ ایک صورت میں اہل باطل یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ ہماراتر جمان مسلم انوں کے گھر میں گفس کر انہیں شکست دے کر آیا ہے، لہذا مضروری ہے کہ مسلم محاور اِس حیلے کے تعلق سے بیدار رہے، جیسے ہی فریق خالف ضروری ہے کہ مسلم محاور اِس حیلے کے تعلق سے بیدار رہے، جیسے ہی فریق خالف موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرنے کی کو شش کرے، فوراً اُسے ٹو کے اور ماڈر پڑ کو اعلان

ر دینا چاہیے کے اسلام نخالف فر ایل کے تر بتمان کی گفتگو کا اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔

### انجان بننا:

دوران انتگاو، ملحدین و معترضین، مسلم فراتی کی جانب سے پیش کیے جانے والے بہت سے افکارت انجان بنے کی کو شش کرتے ہیں، ایساوہ اسلیے کرتے ہیں؛ تاکہ مسلم فراتی کیے بیش کرتے ہیں، تاکہ مسلم فراتی کے بیش کر دہ سوالات میں سے جس کا چاہیں جواب دیں اور جس سوال کے جواب میں ذشواری محسوس والت جیوڑ دیں، اس لیے قبل مناظرہ یہ اصول طے کر لیا جائے کہ مخالف متعینہ موضوع سے متعلق کوئی تجی انقطہ تشنہ نہیں جیوڑے گا اور ہر سوال کاجواب دے گا۔

# کسی فروعی مسئلے پر توجہ مر کوز کرنا:

بہت سے ملحدین سرف فروغی مسائل پر گفتگو کرنا پہند کرتے ہیں، جس سے مقصد عوام الناس کے عقائد کو متز لزل کرنا ہوتا ہے، اصولیات پر وہ مجھی گفتگو نہیں کرتے خاص طور پر اس وقت جب انہیں لگتا ہے کہ مسلم محاور قر آن وسنت کا عمیق علم نہیں رکھتا، ای لیے ضروری ہے کہ کسی مجمی ملحد سے فروشی مسائل پر اس وقت گفتگو کی جائے جب کہ اصولی مسائل پر گفتگو ہو بچی ہو۔

# اسلامی کتب کے گہرے مطالعے کا دعویٰ:

کہ فلاں بات فلاں مصنف نے لکھی ہے، تو سمجھ جائیے کہ اُس کا جھوٹ پکڑا گیاادر اُس کے دعوے کی بیول کھل گئی۔

منتشر قین و نصاریٰ کے شبہات کی چوری:

بر صغیر میں جو ملحدین و معترضین پائے جاتے ہیں، اُن کے پاس اسلام کے خلاف ایسامواد موجود ہی نہیں ہے، جو اُنہوں نے اپنے مطالعے کے نتیج میں حاصل کیا ہو؛ بلکہ ہر اعتراض اور ہر شبہ مستشر قین و نصاریٰ کی اسلام مخالف کتابوں کا چربہ ہوتا ہے، اگر ملحدین و معترضین کو علم و معرفت کا دعویٰ ہے، اس کے باوجود وہ مستشر قین و نصاریٰ کی کتابوں سے چوری کر کے شبہات پیش کر رہے ہیں، تو مسلم محاور کو اس کی چوری کی پول کھول دین چاہیے؛ تاکہ وہ خود سے شبہات واعتراضات بیدا کر کے مباحثہ کرنے پر مجبور ہوجائے، اگر ایساہوجا تاہے، تو مسلم محاور کے لیے مباحثہ آسان ہوجائے گا؛ کیوں کہ ملحدین کی عقلیں اتنی بلند نہیں ہو تیں کہ مستشر قین و نصاریٰ کو ججوڑ کر از خود ایسے پیدا کر وہ نتائے ہے۔ گفتگو کر سکے۔

اسلامی اعتقادات واحکامات کااستهزاء کرنا:

 حَدِيثٍ غَيْرِهَ ﴿ إِنَّ كُمْ إِذًا مِّثَلُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيْعَا۔ (سورة النساء: ١٣٠٠)

ہیں۔ اور بیشک (اللہ نے) تم پر کتاب میں بیہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آینوں کا انکار کیا جارہا ہے اور اُن کا مذاق اُڑا یا جارہا ہے، تو تم اُن لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور شمسنح کو چھوڑ کر) کسی دو سری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اُنہی جیسے ہو جاؤ گے ، بیشک اللہ، منافقوں اور کا فروں سب کو دوز خ میں جح کرنے والا ہے۔۔

اسلامی تصنیفات کے نام پر تلبیں:

علمی طور پر کمزور طحدین اکثر اس حیلہ کا استعال کرتے ہیں، اپنی دعوے کو پختہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فلال کتاب کے فلال صفحہ سے رجوع کیا جائے، اکثر وہیشتر جب طحدین اس طرح کا حیلہ استعال کرتے ہیں، تو مسلم فریق یہ جانچنے کا تکلف نہیں کرتے ہیں، کیا واقعی فلال کتاب کے فلال صفح پر ایسی کوئی بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، جو طحد کے دعوے کی تائید کرتی ہے ؟ حالال کہ طحدین پر حوالوں کے معاملے میں بھروسہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، لہذا طحدین سے کہا جائے کہ جس اسلامی کتاب سے بھروسہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، لہذا طحدین سے کہا جائے کہ جس اسلامی کتاب سے آپ نے اقتباس نقل کیا ہے، اُس کا حوالہ در کار ہے یا اَز خُود کتاب کی جانب رُجوع کرے، اگر ملحدین کا حوالہ در ست ہے تو سیاق کے ساتھ پڑھے اور دو سرے باب شریبان کر دہ استدلالی مر احل کی بیروی کرے۔

اگر حوالہ غلط ہو تو ''علی رؤوس الا شہاد'' ملحد کے جھوٹ کو بے نقاب کردے؛ تاکہ اِس فتم کے مجھوٹے لوگوں سے اُن کے سادہ لوح متبعین کا اعتاد زائل ہوجائے۔ سائکنید انوں اور سائکنی نظریات سکے نام پر جھوٹ:

بعض ملحدین خود ہے کچھ نظریات کا اختر اع کرکے اُنہیں کسی بھی مفروضہ سائنسدان کی جانب منسوب کردیتے ہیں،مثلاً: وہ کہتے ہیں کہ بایولوجسٹ "رابرٹ پیٹرن"نے فلاں نظریہ دیا( نظریہ کانام تھی آھٹرٹے بیں)؛ حالاں کہ نہ تواس نظریہ کا کہیں وجو دہو تاہے اور نہ ہی اس بابولو جسٹ کا۔

مسلم مجادل کو چاہیے کہ الی صورت بیں ملید سے ولیل و مصدر کا مطالبہ کرے، اگر وہ دلیل و مصدر کا مطالبہ کرے، اگر وہ دلیل و مصدر پیش کرنے سے قاصر ہے تو سجیر جائیے کہ اس نے تابیس سے کام لیا ہے اور اگر اس کا پیش کر دہ حو الہ درست ہے، تو مسلم مجادل اوّلاً تجرباتی و مشاہداتی علم کے حدود بیان کرے، بعدہ سائنسی نظریہ اور سائنسی حقیقت کے در میان فرق کو واضح کرے۔

تمتبالنحير في الشهر المبارك: • ٢/ ذو الحجة ١٣٣٨ ا ه وفي بداية الأمر ونهايته أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب ذخراً للمدافعين عن دينه وشريعته وللمصنفين المؤمنين استفدت منهم، ثم أسأله أن يجعله ذخراً لى عنده\_

وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِ الْأُمِيِّيْ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ـ

لاتنسوافي دعواتكم المستجابة

محمد جنسید قاسمی ۲۰۷۰ ذوالحجه ۱۳۳۳ <u>هر</u> مطابق ۹ رجولا کی ۲۰۲۳<u>؛</u> به روزسنیچر بعد نمازِ عصر



DEOBAND, DIST. SAHARANPUR, U.P. (INDIA) PIN-247554 Mobile: 9412557658, 9997520332 Phone: 01336-222558 Email: nadimulwajidi@gmail.com